

toobaa-elibrary.blogspot.com









نام كتاب : خلاصه مضامين قرآن كريم

علات إياد وا

ترتيب : مفتى محمر ثناءالر تمن

طبع اوّل: رمضان المبارك ١٣٣٥ه

طبع ثانی : شعبان السیارک ۱۳۳۲ ه

طبع ثالث: شعيان المبارك ١٣٣٨ ٥

طبع چبارم : شعبان المبارك ١٣٨١ ه

كپوزنگ : فيصل احمد

طالع : كمبائنڈ پرنٹنگ پریس

بابتمام : مكتبة الحجازى

ناشر : مكتبة دارالحليل

### اهم گزارش

خلاصہ مضامین قرآن کریم کی کمپوزنگ اور دوران طباعت حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ قرآنِ کریم کی آیات واحادیث مبارکہ اور دیگرفتھی عبارات میں کوئی فلطی واقع نہ ہو۔ پھر بھی قارئین کرام میں ہے کسی کوکوئی کمی محسوس ہوتو از راہِ کرم ادارے کو مطلع فرما تمیں ادارہ شکرگز اررےگا۔

> مزیرتفیلات کے لئے مدرسدمفیاح العلوم مدرسدمفیان الاک''این'' ، نارتھ ناظم آباد، کراچی جامع معجداسلامی بطحہ ٹاؤن ، بلاک''این'' ، نارتھ ناظم آباد، کراچی 0333-2173256 - 0334-3595001

#### تقريظ

شيخ الحديث و التفسيرحضرت مولانا نور الهدئ صاحب نُوَّرَ اَللَّهُ مَرُقَدَهُ

حضرت اقد آل حضرت مولا نا تورالهد فی صاحب تورانند مرقد و معروف عالم و بین اور بزرگ شخصیت بینی بند که وان سے بچی ملاقات کا شرف حاصل نین بوا تھا (اس کے بعد زیارت کی سعادت تعییب ہوئی) جب بعائی جمایات کی سعادت تعییب ہوئی) جب بعائی جمایات کی صاحب نے ان کی خدمت ہیں' خلاصہ مضایین قرآن کریم'' کا نسخہ بیش کیا تو بہت خوش بوت اور چندی دن شرب اس کا بلاستیعاب مطابعہ فریا کرفون کرے ناصرف بندے کومیارک باو دی بلکہ بہت دعا کو سے بھی نواز ااور یکھ بی ون کے بعد مند دید ویل تحریب کا کھ کریجی لکھ کریجی الگی کریجی کا اس کی بزی ملمی مختصیت کی طرف سے بین حصل افز افی دندے کہلے بڑا اعز از ہے۔

دعاہے کے اللہ رہا اعزت حضرت کی کالی مفضرت قرما کیں اوران کو جشت الفردوی میں اعلیٰ مقام تصیب قرمائے اوران کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول قرما کیں۔ امین میں شرشا مالرحمٰن

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

رب کا نئات نے تربیت کا نئات کیلئے ایک ایک طلیم الثنان کتاب نازل فرمائی کہ جس کی مثال کا نئات کی تکوین سے لیکر آج تک بلکہ قیام قیامت تک انسان ، جنات اور ملائکدا کہتے ہوکر میں لانے سے عاجز ہیں۔ بلکہ اس کی مثال ناممکن اور محال ہے۔ جیسے اس کتاب کا بیجیج والا رب لیسس محسطلہ شنبی اپنے اوصاف سلبیہ اور ثبوتی میں بے شل ہے اس طرح اس کتاب کے قیمر متنای علوم کے علاوہ اس کے تربی اصول بھی متنے العقول ہیں۔

 غَيْرِهِ أَصَلَهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبُلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكُرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لا يَزِيعُ بِهِ الْاهْوَاءُ، وَلا تَلْبِسُ بِهِ الْالْمَسِنَةُ، وَلا يَشْبُعُ مِنهُ الْعُلَمَاءُ، وَلا يَخْلُقُ عَلَى كُثُرَةِ الرُّدِ، وَلا تَنْبَسُ بِهِ الْالْسِنَةُ، هُوَ الَّذِي لَمُ تَنْبَهِ الْعُلَمَاءُ، وَلا يَخْلُقُ عَلَى كُثُرةِ الرُّدِ، وَلا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ، هُو الَّذِي لَمُ تَنْبَهِ الْعُلَمَاءُ، وَلا يَخْلُقُ عَلَى كُثُرةِ الرُّدِ، وَلا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ، هُو اللَّذِي لَمُ تَنْبَهِ اللَّهِ الْعَلَمَاءُ وَلَا يَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ حَكُمَ بِهِ عَدَلُ، وَمَنْ دَعَا اللَّهِ هُدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّ

(رواه الترملي باب ماجاء في فضل القرآن)

عنقریب ایک فتر آن والا ہے ہیں نے عرض کیا: اس سے بیخے کا کیارات ہوگا۔

اور تبارے بعد کا بھی میں آن کر ہم میں آم سے پیجاوں کے مطابق بھی تذکرہ ہے اور یہ اور تبارے بعد کا بھی میں آب اور تبارے بعد کا بھی میں آب اور تبارے بعد کا بھی میں تبارے در میان ہونے والے معاملات کا تکم ہے اور یہ سیدھا سچا فیصلہ ہے۔ یہ خالق نہیں ہے۔ جس نے اسے تقیر جان کر چھوڑ دیا اللہ اس کے ملاوہ کسی اور چیز میں ہوایت تا اش کر سے گار نہرے کو سے گار نہرے کا در یں گے۔ پھر چوشنی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہوایت تا اش کر سے گار اللہ تعالی اسے گراو کر دے گا۔ یہ اللہ کی ایک مضبوط رک ہوائیں کر تھی اور نہری اس سے مراط مستقیم ہے۔ یہ اللہ کی ایک مضبوط رک ہوائیں کر جن کو اور پر شان سے مراط مستقیم ہے۔ یہ اور پر شان سے سے فیمیں ہو کتے ۔ یہ بار بار دہرائے اور پر شان سے نہر نہیں ہو کتے ۔ یہ بار بار دہرائے اور پر شان سے تبری ایمان لائے '' جس نے اس کے مطابق بات کی آن سنا جو ہدایت کی داود کھا تا ہے ہم اس پر ایمان لائے '' جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے عدل کیا اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا سے سراط مستقیم پر چلاد یا گیا۔

اس كتاب كى تربيت عموى كيليخ حضو عليه في في امت كى دونتميس بتا كيس، (١) امت ايجابت اور (٢) امت دعوت اور فرمايا كدان دونول كى نجات اور تربيت كيليخ صرف اور

صرف بيى ب مثال كتاب قرآن عظيم ب\_

ای وجہ سے امت ایجابت کے قدر دان اہل علم نے اس کتاب کی خدمت کیلئے ہے۔ شارعلوم ایجاد کئے اور اس عظیم الشان کتاب کی اتنی تفییر یں تحریر فرما کیں کہ جنکے صرف ٹام یاو اور صبط کرنا ہمارے جیسے لوگوں کے لئے صرف معصر ہی نہیں بلکہ معدد رہے

برمفسر نے قرآن عظیم کے علوم میں سے صرف ایک صنف مدنظر رکھ کرتفیر کا سے سرف ایک صنف مدنظر رکھ کرتفیر تفیر طبری ، ابن کیٹر ، مجمع البحرین کے مصنفین نے منقولات اور دوایات کو مدنظر رکھ کرتفیر کا سی تفییر البیالیث کے مصنف نے روایت اور درایت دونوں کو مدنظر رکھ کرتفیر کا سی اور کسی ، اور کسی نظر اور کھ کرتفیر کا مقصد بنایا اور بعض نے قرآن کریم کے اعراب اور فصاحت و بلاغت کو سامنے رکھ کرتفیر قرمائی جیسے قاضی بیضاوی ، اور جاراللہ زخشر کی کسی نے لغات القرآن اور کسی نے مائل فقیر کو جیسے امام راغب ، اور صاحب مدارک ، کسی نے خالص القرآن اور کسی نے مائل فقیر کو جیسے امام راغب ، اور صاحب مدارک ، کسی نے خالص عقلیات کو سامنے دکھ کرتفیر قرمائی جیسے امام رازی اور کسی نے ادکام القرآن کو موضوع تفیر بنایا جیسے امام روغی بی امام روغی ہے۔

بیسلسله صحابہ کرام ہے کیکر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گالیکن قرآن کریم کے علوم اور خواص ومزایا تا جنوز تشتہ تھیل بیں قیامت تک قرآن کریم کے علوم اور تربیتی اصول وضوا اجلی انتہا تک کانچنا ممکن نبیس ہوگا۔

جمارے دور کے فاضل نو جوان مفتی ثنا ، الرحمٰی میں مدرسہ مفتاح العلوم کرا پڑی نے بھی مفسرین کی صف میں شامل ہو کر'' خلاصہ مضامین قرآن کر پیم'' کے نام ہے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے۔ ویسے تو قرآن کر پیم کے خلاصے دوسرے اہل علم نے بھی کھتے ہیں لیکن ان خلاصوں میں خاص نظریات ہیں اور ہرمصنف نے اپنا اپنا مؤقف سامنے رکھا کر خلاصے تحریر فرمائے ہیں ای وجہ سے ان خلاصوں میں جامعیت نظر نہیں آتی ۔ ثنا ، الرحمٰن صاحب

ک' خلاصہ مضامین قرآن کریم "میں قرآن کریم کی ہر چیوٹی بڑی سورت کے منصوصی مضامین جع کئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ان خلاصہ مضامین قرآن کریم "میں سبل العبارات کو مد انظر رکھا گیا ہے ای وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آ دمی بھی ''خلاصہ مضامین قرآن کریم'' سے مستفیض ہوسکتا ہے۔

الله جل شان سے وعا ہے کہ مفتی شاہ الرحمٰن صاحب کوزیادہ سے زیادہ ہمت عطا فرمائے ادرا پی توفیق خاص سے نوازیں تاکہ آئدہ کیلئے مقتضی الحال کے مطابق دینی خدمات انجام دیتے رہیں اوران کی کتاب کوان کے متعلقین اور ہم سب کیلئے صدقہ جاریہ بنا کمیں۔ امین ٹیم امین و اخو دعوانا ان الحصد لله رب العالمین معنرت شخ الحدیث مولانا نورالحد کی صاحب رحمالله بنان جمالله کی الحدیث الله محدریانی قصاحب رحمالله بنان جمالات کی کراچی معارف کی کاریک کراچی مارشعیان المعظم و ۱۳۳۵ الد

#### فهرست مضامين عنوانات و اشار 夏河 @ مفتى معيدا حمرصاحب دامت بركاتهم العالي 4 وخراب 愛 كالى تراوت مدة فاقد استقول كران تك 1 سَيَقُول كران ع تلك الرُّسُلُ كنسف كل ٢٣ تِلْکُ الرُّسُلُ کِانْفُ کِ لَنْ تَعَالُوْا کِلْکُ تَكُ ١٣٠ 川川下谷 لَنْ تَنَالُوا كَمْتُ مِ وَالْمُخْصَنَتُ كُنْمَ مَك ٢٢ 11 11 6 1 ياره: ألا يُبحِبُ اللَّهُ à @ DF ياره: وَإِذَا سَمِعُوًّا 11 11 1 1 41 يارە: وَلُوْ الْنَا 11 11 4 1 41 يارو: قَالَ الْمَالَا 11 11 A 🕸 NO يارو: وَاعْلَمُوْآ 11 11 9 1 90 يارە: يُغْتَدْرُوْنَ 11 11 1 1 10% يارو: وَمَا مِنْ دَآلِيْةِ // // 11 🛞 IIA ياره: ومَا أَبْرَئُى IFA

toobaa-elibrary.blogspot.com



toobaa-elibrary.blogspot.com





نخصدهٔ و نصلی علی د شوایه الگوییم. امّا بعد! کرم دمختر محضرت مولانا شاءالرشن صاحب دامت برکاجم نے قرآن کےخلاصة تشیرے مخت اورکوشش کر کے ایک خلاصہ تیارفر مایا ہے۔

الحديثة أبنده في ال خلاصة تغيير كومنكف بتلبول سے سنا بھی ہا اور بعض مخلف بتلبول سے سنا بھی ہا اور بعض مخلف بتلبول سے سنا بھی ہو خلاصه مخلف بتلبول سے برا ها بھی ہے۔ رمضان بیس جہاں تراوش کے ابعد جو خلاصه مان کیا جاتا ہے اس کے لئے کافی وشافی ہے۔ الحمد اللہ النے والے کے لئے وقتی کا باعث بھی ہے اور قرآن کے مضافین کا مختمر خاکہ ہر سننے والے کے سامنے آ جاتا ہے جس سے قرآن کے مضافین کا مختمر خاکہ ہر سننے والے کے سامنے آ جاتا ہے جس سے قرآن کے منتہ والے کے لئے حرید لذیت اور دیجی کا باعث المان ہے۔

محویا اللہ کا خطاجو بندول کے تام ہے قرآن پاک کی فنکل میں اس کو فقر انداز میں بھے کر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس محنت کو قبول فرما کیں اور مولانا کے لئے اس خلاصے کور فع درجات اور دوسانی تر قیامت کا ڈرامید بنائے۔

# عرض مرتب

قرآن کریم الله رب العزت نے اپنے صبیب پاک اللہ میں نازل فرمایا تا کہ ایسکے فاریکے اپنے بندول کو ہدایت یافتہ کرسکیں چنانچے ارشاؤ خداوند کی ہے

ما تحسّب تدری ما الکتب و لا الاینمان و لکن جعلنه فروا نهدی به من نشاه من عبادناط و انک لتهدی اله من عبادناط و انک لتهدی الی صواط مستقیم . اسورة الشوری آیت نصر ۵۲) ترجمه آپ این جادر دایان ت ترجمه آپ این جادر دایان ت واقف تقایم من اس (قرآن کریم) کوتور بنایات جس ک دافت تقایم منایات جس ک

ڈ ریلیے ہم اسپینا بغدول پٹی سے دھے جاہتے ہیں ہدایت و سینٹا ہیں۔ قرآن کریم سے ہدایت کسے فی اور کسے ٹیس پر کسے معلوم ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت یائے واللائنٹس و دہے جس بٹی تین یا تیں یا گیں جا کیں

(١) قرآن كريم كويز هے.

(r) قران كريم كو تجيية

(r) قران کریم پیشل کرے۔

جس گفتس میں پر جیوں یا تیں پائی جا آمیں گی وہ بی گفتس قر آن کر پیم سے ہدایت حاصل کر نے والا کہلائے گا۔

آج کل کے مصروف ترین دور پی جب کے ہرآ دی پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے دن رات صرف ای فکر پیس گزرت جی کہ پیس دواور دو جار کیے کرسکتا ہوں اس جیدے اس کے باس اتنا دفت کی نیس کہ وہ یکھا در سوری سکے کچھا ورکر سکتے اور اسپیغ مصروف ترین دفت میں ے قرآن کر م کو یز ہے ، تھے اور اس پر مل کرنے کے وقت اکال کے۔

الذرب العزت بھی کیونگ علام الغیوب ہیں ول کے حال کو جانے والے ہیں اپنے بند حال کو جانے والے ہیں اپنے بند حال کی ستی اور بر بندی ان سے فیجی اور کی اور کی تشک ہو وہ جائے تھے کہ میر سے بند سال کا تباہ ہے۔ کتاب کے نازل ہو جائے کے ابعد بھی اور کھروں میں موجود ہونے کے باجود بھی بلکہ دلوں میں موجود ہونے کے باجود بھی بلکہ دلوں میں محفوظ ہو جائے کے ابعد بھی ہیں گئیں گے کہ اتناوقت بی ٹیس ملکا کہ روزانہ قرآن کر پم کی حالتا والے کہ بالدولوں کی جائے ہیں ہوتے کی جائے ہیں ہے گئیں گئے جائے ہیں ہوتے بھی ہیں اور جب ان دونوں کا بی وقت نیس ملٹا تو اس پر مل کیے کہ حکے ہیں ؟

الله تعانی نے اپنے ان بندوں کے لئے کہ وہ بھی قرآن کریم کی ہدایت سے تحروم نہ دیں رسفیان المبارک کا بایر کت جمیدای است کو عطافر ما بااوراک کا ماحول ہی ایسا بایر کت مؤورانی اورانی کا ماحول ہی ایسا بایر کت مؤورانی اورانی کا ماحول ہی ایسا بایر کت مؤورانی اورانی کا ماحول ہی الیہ باید میں بھورند بیکھروفت نگال کراند کی طرف کر اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی طرف متوجہ وہی جاتا ہے اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکرا وا کیا جائے کم ہے

جوائل زبان ہیں یا جوائل علم حضرات ہیں وہ تو اس مینے ہیں خوب قر آن کریم کے سر ساوٹے ہیں گیوں کران کریم کے سر ساوٹے ہیں کیوں کران کو جھے آر ہا ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے کیا کہ دہاہے بہس کام سے دوک رہاہے بہس بات پر انعام وے رہاہے بہس کام سے دوک رہاہے بہس بات پر انعام وے رہاہے بہس کی بات پر مزاوے کا دکون کی بات اس کو خوش اور داختی کر سکتی ہے اور کون کی بات اسے نارائس کر سکتی ہے اور کون کی بات اسے نارائس کر سکتی ہے بہس قبل کا بدار بر مشتری بات ہے بہتم کا سنتی بن سے کا اور سم قبل کی وجہ ہے جہتم کا سنتی بن سکتی ہے۔

تنگین جوشن شامل زبان ہے ندائل علم ہے اور ندائل کے پائل اتفاوقت ہے کہ وہ قرآن کریم کی تغییر کمی عالم ہے یا قاعدہ پڑھ سکے اور ندائن تجھ بوجھ ہے کہ خود پڑھ سکے تو ایسا شخص کمی طرح اللہ کے کلام ہے ہدایت حاصل کر سکے کس طرح وہ جائے کدائ کا رب ایس سے کیا جا بتا ہے؟

الله تعالی جزائے خیردے ملائے است کو کدانہوں نے است کی اس شرورت کو محسوس

کیااور رمضان المبارک میں کمیں تر اور کئیں تر اور کئیں تر اور کے اور میان میں اور کئیں تر اس کے بعد الی ترجیب بنائی کہ جس میں اس دن تر اور کی میں جو پڑھ پڑھا جائے گا یا پڑھا گیا ہے اس کا مخصر خلاصہ بیان کردیا جائے تا کہ لوگول کو معلوم جو سکے کہ جم نے کلام الہی میں کیا سنا ہے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ وَلَكَ الشُّكُرُ

" خلاصه مضایین قرآن کریم" بھی ای سلط کی ایک کزی ہے جس کی ہجیتا لیف بیشی کے استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی تورمضان المبارک میں تراوی کی ایسان سلسلے شروی کی گوئی ایسانی سلسلے شروی ہوائی سال آو کوئی ایسانی سلسلے شروی ہوائی سال آو کوئی ایسانی سلسلے شروی کی ایسانی سلسلے شروی کا استان سلسلے موادی اسلم شمی صاحب کی "کتاب" مشتد خلاصه مضایین قرآنی رکوئ برکوئ" سے شروی ہوا دو تیمن سال تک بیسلسلہ ای طری چانا

آس سال جو پینه کام موادی رجستانی سال تک چنتا دیاای میں بھی پینه زیاد آق موجاتی مجھی پینه کی موجاتی میم سال میں ملسلہ چاتا رہاای دوران کی نماز یول نے بار بارتفاضہ کیا کہ آپ اس کوشائع کر میں مگر بھی اس کی جمعت دی ندیموئی بلکہ ان کو حضرت مواد نا اسلم شیخو پوری صاحب رحمداللہ کی کتاب '' خلاصة الفرآن'' کی المرف متوجہ کرویتا۔

واقع ویس جامع مسجد اسلامیہ یک امامت کی فرصہ داریاں تعقل ہوجائے کے بعد جب ایک مرتبدہ درجہ نے گئیں خائب ہو کیا تو یہ کی پریشائی ہوئی اوردہ بار دوری کوتر تیب و بیا شروع کیا تو یہ کی پریشائی ہوئی اوردہ بار دوری کوتر تیب و بیاشروع کیا تو یہ ایک دوروز کے بعدرجہ ٹرل کیا تو پھراتی سے کام چاالیا مگردل بی مید خیال آنا شروح ہوئیا کہ اب ای کوچی طور پر جمع کر بی ابیا جائے تا کہ آئے تعدد کوئی ایک دوشورای نہ ہوئی شروع ہوئیا کہ اب ای کوچی طور پر جمع کر بی ابیا جائے تا کہ آئے تعدد کوئی ایک دشورای نہ ہوئی ایک مجمعی کی وجہ سے یکھی درواں پر کام ہو سکا دوشورای نہ میں میال ہو جائے سال نیم چند پارواں پر بی کام ہو سکا۔

پھر میں طسلدا کے سال تک کے لئے درگ کیا الے سال نیم چند پارواں پر بی کام ہو سکا۔

المحمور کی المحمور کیا ہو کیا المحمور کیا کہ للدعو ہو ان کے تو احباب نے کام

شرون کیااور''فررانی قاعدہ اور آسمان نماز'' شائع کیس اور ہزاروں کی تعداوی ہے جاتھیم کیس توساتھ ہی بندے پر بھی زور لگایا کہ آپ بھی اس کام گوشمل کریں ہم اسکو بھی شائع کریں کے چنانچے جناب ہمایوں صدیقی صاحب نے تو اس کا ٹائنل بھی بنا کرساسٹے الاکر رکھ دیا کہ ہم نے کام کی اہتماء کروی ہاوراپ آپ اس تو جیل تک پڑتھا کیں اوجرا نہی کے بھائی جناب روش صدیقی صاحب کی طرف سے اسرار دوا کدان دروس کو جہاں کتابی شکل میں شائع کیا جائے وجی اس کو آڈیوی ڈی ہی بھی نیپ کر کے شائع کیا جائے بیان او گوں کے خلوص تی کی بر کمت ہے کہ جو کام نوسال سے تعمل نہیں ہو یار ہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اس سال گاری میں تھی کی بر کمت ہے کہ جو کام نوسال سے تعمل نہیں ہو یار ہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اس

الله تعالی بہترین جزائے خیر عطافر مائے جُنی ومرشدی سعید العلت حضرت اقدی مفتی سعید العلت حضرت اقدی مفتی سعید العلت حضرت اقدی مفتی سعید العدب دامت برکاتیم کوجنبوں نے اس جموعت پرنظر تانی فرمائی اور مفید مشوروں سے نواز الور ساتھ دیل بیش مظاور ہوں ہزیز کرم اولیس احمد شخصا اور جمائی فیصل سا حب کا بھی جنبوں نے اس جموعت کو کمپوز کرتے اور اس کی پروف رید گف کرنے میں مشاحب کا بھی جنبوں نے اس جموعت کو کمپوز کرتے اور اس کی پروف رید گف کرنے میں بشدے کی معاونت کی سالمہ دب والعزت ان تمام احباب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے اور اس کی اجازے کا فرماید بنائے۔

د دوجو ہات کی وجہ ہے بندہ الند رہ العزت ہے یہ عاکرتا ہے کہ اس کتاب کو قبولیت اور متجولیت عطافر ماد بہتے اور دور کے نہ

- (۱) اس کتاب کی ایندا یکی بیدشتم نبوت حضرت مشتی سعیدا تعمیطال پوری رحمه الله کے تعم سے جو تی ۔
- (۲) ان دروس پرگام می شعبان المعظم ۲ با سابی بسطایق ۱۰ اکتوبر هو می شروش کیا اور شرف دوون کے باحد ۲ رصفهان المبارک کوج حد کی تماز کے بحد حضرت سعیدالمملت مفتق سعیدا تحد صاحب نے اپنی نبیت بعنی خلافت واجازت مرحمت فرمائی۔ ان دونوں بارگائے البی کے مقبول اور سعید بندوں کی دعاؤں کی جب سے بھی امپید تو ی ہے کہ اللہ رہ بالعزیت اس مجھوفی می کا وش کوشرف قبولیت سے نوازیں کے اللہ دب

العزب كى بارگاہ ميں دعائب كدائقدرب العزب اس خدمت كو تبول فريا كر بندے اور استخد احباب كا حشر بھى ان لوگول كے ساتھ فريا ئيں جن كے بارے ميں اللہ دب العزب نے ارشاد قرباليا:

> وافقا الّذِينَ سُعِدُوا فَقِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فَيْهَا مَاهَامَتِ السَّمَوُاتُ وَالْآرُضُ. ترجم اورجولوگ سعيدي وه جنت شن اول كَ جس شن وه بيش بميشرين كَ جنب تك آسان اورزيين قائم ين -

(مفتی) ثناءالرحمٰن

Apa (ba)



الحمد للدآج کی تر اوش میں سواسپارے کی تلاوت کی گئی ہے جس میں سورہ فاتھ کھمل اور سورہ بقرق کے ۲۱ رکوئ کی تلاوت کی گئی ہے۔

### سورة الفاتحه

قر آن کریم کی ایندا دسورہ فاتھ ہے گی گئی ہے اس میں ایک رکوئ اور سائٹ آیات میں سورہ فاتھ کئی دور کی ایندا دمیں نازل ہوئی بیش علاء کے نزد کیے ہے دوسر جہنازل دوئی ایک مرتبہ کد تکرمہ میں اورد وسری مرتب مدینہ منوروئیں۔

ا حاديث شريف شريف من موره فالخد كريب سي فضائل وارد جوسفا بين جن من سي سي چند

----

(۱) سیج بیخاری میں ہے کہ آخضرت ﷺ نے سورہ فاتھ کوقر آن کریم کی تنظیم ترین سورۃ قرمایا۔

﴿ ٢ ) سنن ترقدی بین ہے کہ اسخضرت اللہ نے ارشادفر مایا کہ اللہ کی تتم مورہ فاتھ کی مثل نداؤر بیت میں اتاری کئی مندائیکل میں مند بور میں اور ندائی قرآن کر پیم میں اتاری کئی۔

(٣) در منتورش ہے کہ رسول اللہ ہوتائے ارشاد قربایا جارچیزیں اس توزائے ہے۔ اتاری کی بین جومش کے بیٹیے ہے(۱) سوروفاتی (۲) آیے الکری (۳) سورواتہ تا کی آخری آیات (۴) سورد کوش

(۳) درمنتور میں تی ہے کہ الجیس کو چار مرتب رونا آیا (۱) جب وہ ملعون قرار دیا گیا (۲) جب زمین پراتارا گیا (۳) جب نبی کرتم کا کی بعثت ہوگی (۴) جب سور د فاتحہ ناز ل جو گی۔

سورہ فاتھ قرآن کریم کے تمام مضافین کا خلاصہ ہے کیونگہ قرآن کریم میں جا ہتم کے علوم بیان کئے گئے ہیں:

#### علم الاصول:

اک کے تخت تین چنے میں جیں۔ (۱) تو حید (۲) رسالت (۳) قیامت۔ پُس سورہ فاتھ کی کہلی وہ آ بھوں میں تو حید پانچو میں اور پھنی آ بیت میں رسالت اور تیسری آ بیت میں قیامت کا ذکر ہے۔

#### علم العبادات:

اس گی طرف چوچی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بینی ایاک فائیڈ کوریعے۔ علم السلوک:

ال كي خرف پير تحي آيت كيدومر بين فراياك نستعين سنا شاره كيا كيا ب

## علم القصص:

اس گی المرف غنبر المعقصوب غلیهم و لا العضائین سے اشار وفر مایا گیاہ۔ بہر حال مور وفاتح ایک ہے جش و عاہبات میں بندوں کو و و و استعمائی گئی ہے جو ایک طالب میں کو اللہ تعالیٰ سے مائٹی جا ہے بھی سیر سے رائے گی و بنا ہ اس طرح اس مورت میں سراط متنقیم یا سید سے رائے کی جو و مامائی گئی ہے ہورا قرآن کر یم اس کی تشریق ہے کہ یہ پورا قرآن کر مج ہما بہت کا فر را چھا ہو رسم الم متنقیم ہے۔

حدیث تم ایف میں ہے کہ جو تحض رات کوسو کے وقت سور وفا تھا ورسور وا خلاص پڑھ لے تو موت کے سواجر چیز سے امان میں رہے گا۔

#### مورة العرة

اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوری ہے۔ جوقر آن کریم کی سب سے ہوئی سورت ہے۔ اس میں مہم رکوئ اور ۹ ۴۸ آیات قیل اور پیدنی سورت ہے۔ قرآن کریم میں دوطر رخ کی مورتیں تیں:

(۱) کی ۔ کی وہ سورتی کہلاتی ہیں جو بھرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں جا ہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہو کیں ہول ۔

(۲) مدنی تا مدنی سورتیں و دکہلاتی ہیں جو جرت کے بعد نازل ہو کی ہواں جا ہے۔ سمی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں۔

اس مورت کے بھی احادیث میں بہت ہے فضائل دارد ہوئے ہیں جمن میں سے چندر میر بیل :۔

(۱) رسول القد عزد نے قربایا کہاہیے گھروں کوقیرین شدینا ڈے شک شیطان اس گھر سے بھا گذاہے جس میں سوروبقرہ پڑھی جائے۔

(۴) رمول الله الله الله الشارشاد فرما يا كه مور والقرق كو پر حو كيونكه اس كا حاصل كر لينا بركت ہادراس كا جيوز و بناحسرت ہاورو والل بالل اس پر قانونيس يا كئے۔

۳) رسول الله هذة في ارشاد في ما يا كه جرجيز كا اليك بلند حصة وتا ہے اور قرآن كا بلند حصة سوره ابقره ہے۔ اس ميں اليك آيت ہے جو تمام آيات كى سردار ہے بينى آيت الكرى اور سية من الحريش بيز كى جائے اس گھر يش شيطان فيش رہتا ہ

ال مورت کانام "بقرة" این جیدے رکھا کیا ہے کہای کی آیت نمبرے ۳۳ سیس ایک بقرة لیمنی کائے کے واقعہ کا ذکر ہے شدہ کے کرنے کا تھم بنی اسمرائیل کو دیا کیا تھا۔ جس کا خلاصہ بیسے کہ:۔

بنی اسر تیک کے ایک مالدار شخص کواس کے بیٹنے نے آئی کردیا پھرائی افعا کر رات کی اسر تیک سر کے بیش کی میں اس کے باس شخایت اور کی بیش کسی سزگ پر ذال وی اور پھر خود ہی حضرت موئی علیہ السلام کے باس شخایت کے کرفٹنی کیا کہ قاتل کو بکار کر سزا دی جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے فاریعے افریق کا نے ذرائی کو گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا تھم و باایسا کرنے سے اللہ تعالی نے مقتول کو زیمہ وکردیا ورائی کی نشاندی کردی۔

سورہ بقرۃ کے اس واقعہ کے ذریعے القد تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو غلط عقید ول کی اصلاح کردی:۔

(۱) بعض میبود یوں کا بیافقید وقعا کرم نے کہ بعد دو ہاروز ندونیں ہونا القد تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے ان کے اس خشیدے کو غلط قابت کرد یا کہ م نے کے بعد القد تعالیٰ دویار دوزندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

(۳) بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی اللہ نے اٹھی کے ہاتھوں گائے کوؤن کے کروادیا کے جس کی عبادت اور بوجا کرتے ہوائی کواپتے ہاتھوں ڈنٹ کرو۔

اس مورة تی ابتدا مروف مقطعات سے کی ٹی ہے بینی 'السم'' سیسی بات ہے ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالی کے سوائس کو معلوم ٹیس سے اللہ تعالی کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں اور مقیدے یا قبل کا کوئی سئلہ اس کے تجھنے پر موقوف نہیں۔

ابتداء کابیا تداز مربول کے بال اجنبی تفااس اعداز کے ذریعے ان کی توجہ اپنی طرف

مبذول کروالی کئی کہ بیقر آن کریم کئی انسان کی کاوش کا نتیجے قبیس کیونکہ تنام انسان کل کر بھی ان حروف کے کوئی حتی معنی ثبیل بنا سکتے اور اسکے آگے سب کے ملم فتم ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد انسانوں کی تیمن قسموں کا ذکر کیا گیا ہے:۔

さい(ア) きく(ア) がら(1)

مؤمن كے ذكر شراس كى يا في صفات كا تذكرہ ہے:۔

(۱) ایمان بالغیب (۲) نماز کا تائم کرنا (۳) زُگوتا کا ادا کرنا (۳) تمام آسانی متابون برایمان رکهنا (۵) آخرت کی با فنگ دشید تشد بیش۔

جیب ہات ہے ہے کہ ایمان والے کا ذکر الند تعالی نے سرف جارا آیات بیں اور کا قراکا ذکر صرف دوآیات میں کیا ہے اور تیسری تئم منافقین کا تذکر والند تعالیٰ نے تیرہ آیات میں کیا ہے اس سے بیاب معلوم ہوتی ہے کہ منافقین کفار سے بھی زیادہ خطرہ ک ہوتے بی کہ بیآ ستین کے مانے کی حیثیت رکھتے تیل۔

#### منافق كى تعريف:

منافق کہتے ہیں جوابیان کوظام کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے۔ اس کی تین تشمیس ہیں: (۱) جوابیان کوظام کرتا ہے مگر پاطن میں گفر نجرا ہوا ہے اور دواس پر مضمئن ہے۔ (۲) جو باطنی اور ظامری ہر لحاظ ہے متنذ بذہب ہوتا ہے اور ظامر اُو باطنا شک میں ہوتا ہے۔ ابن ووٹو ال تشمول کے منافقین کا نظاق شدید ہوتا ہے اور ابن کا احتقاد فاسد ہوتا ہے ان آیات میں ابن کی ووٹو ل تشمول کا تذکر ہے۔

(٣) جواخلاقی اور مملی منافق اورتا ہے۔ ایسا شخص اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے آخرے کے انتصان کوہ نیا کہ اندر جیان میں اندان ہوتا ہے تھر بیاوگ آخرے کو دنیا پر ترقیح نیس میں گھا ان ہوتا ہے میں گھا تھیں ایسا تھیں کہ ایسان تو ہے تھر و نیا میں ایسان میں کہ انتراک تو ہے تھر و نیا میں ایسان میں کہ انتراک تو ہے تھر دنیا میں ایسان میں کہ انتراک تو ہے تھر دنیا میں ایسان میں کہ آخرے کی تکری نہیں۔

ان تیروآ یا ہے میں منافقول کی بارونسلتوں کا تذکر دکیا گیا ہے بیعتی نہ در برجہ

(۱) جيوك (۲) دعوكا (٣) عدم شعور

(٣) تغلبی بیاریان ( تعنی حسد تکبر برش و نیرو) (۵) نکروفریب

tiがしははは1/61(4) ひあっ(1)

(٨) زين پيل فقندوفساد ڳهيلانا (٩) جمالت

(۱۰) مناات (۱۱) تذبذب (۱۲) الل ايمان كاغاق از انا

نعنی بیاتم محصلتیں اور ماوتی جو در حقیقت انتہائی خطرناک بیار یاں ہیں منافقین علی پائی جاتی ہیں۔اللہ تعالٰی نے ان آیات میں ان سے مطلع فرمایا ہے تا کہ اہل ایمان اپنے آپ کوان سے بچاسکیں۔

اس کے بعد معفرے آ دم وحواملیجا السلام کا سبق آ موز قصہ فی کر کیا گیا ہے جواملیس کے ساتھ فیٹس آیا اس قصہ میں میں و باطل اور خیر وشر کی واگی مشکش کی نشاند ہی گی گئی ہے۔

بیقت حضرت آ دم علیه السلام کی عظمت شان دیان کرتا ہے کہ چیسے بی خلطی دوئی و پسے بی اپنی خلطی کوشلیم کرتے ہوئے تو یہ کر لی اور اس کے ذریعے اپنی قیامت تک آ نے والی اولا وکو سیسبق وے دیا کر خلطی کوشلیم کر لینا اور اس پر غدامت کا اظہار کر لینا اور تو بدواستغشار کر لینا ہی انسانیت کا کمال ہے۔

الوب كَل قبوليت كَى تَيْن نُمُرطِين مِين نِهِ (1) اس آنناه وللطي كوفورا جيوز دية (٢) فلطي ووجائے پر ندامت كا اظهار (٣) آئند واس فلطي وكناه كونه كرئے كا يكا از م

ای مورت کے یا نیجو میں رکوس سے تیم ہو میں رکوس کے بنی اسرائیل پر انتہ تعالی کے انتہ تعالی کے انتہ تعالی کے انتہ تعالی کے انتہ تعالی اسلام انتہاں نے اسرائیل میمود ہوں کو کہا جاتا ہے اسرائیل محضرت بعقوب ملیدالسلام کا اقتب ہے جیرانی زبان ٹیل "اسرانہ" کا محتی " عبدالینی بندہ " کے بین اورائیل کے محتی " اللہ" کا محتی تعدہ " اور محضرت بعقوب ملیدالسلام کے بی ایک بینی اسرائیل کے محتی ہوئے" اللہ کا بندہ " اور محضرت بعقوب ملیدالسلام کے بی ایک بینی بینی کا نام " نیمودا" تیمالی کی نسبت ہے این کو میرودی کہا جاتا ہے۔ ) اللہ تعالی نے ان کو میرودی کہا جاتا ہے۔ ) اللہ تعالی نے ان کو دینی ودینوں ہے تارفعتوں ہے اواز انتہے جیزا زبان کی فحت ہیں۔ نیاوی فوشحالی کی فحت

الله فرحون ہے نجامت کی تعمت اللہ چھرے ہارہ بیٹھے جاری کرنے کی افعات اللہ آ امان ہے۔ میں وسلوی التار نے کی افعات اللہ بادلوں کا سائے کرنے کی افعات و فیبر و و فیبرو۔

12 12 12

المیکن اس کے بیتیج میں بیتی او جود انہوں نے اللہ کالشکراوات کیا اور کفران تھت میں بیتا اور ہوئے جس کے بیتیج میں بیتی مواست میں مسکنت سے دو جار ہوئی چنانچ انہوں نے اللہ حق کو چسپایا انہ رسول اللہ بیتی نبوت کا انگار کیا اٹھ تیجیز کے معبود بنایا الاار بیماشیر میں مشکیرات الداز میں واخل ہوئے افزا میں میکنیزات الداز میں واخل ہوئے افزا میں میکنیزات کی الداز میں واخل ہوئے افزا میں میکنیزات کی الداز میں واخل ہوئے افزا میں میں جاتا ہوئے کا مالی ایسی تیمین توریت میں افغان و معنوی آخر بینات کیس اللہ بینین و حسد کی بینار میاں میں جاتا ہوئے اللہ مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کیا اللہ باد والو نے وفیر و کیکھے اور اس کے ذریعے اوگوں کو پر بینان کیا۔ ان تمام ہما تمالیوں کے باوجودان کا دانون تھا کہ جنت میں صرف دوری جا کیں گاور سے جی دخوی ای اور میری دوری اس کے اور سے جی دخوی ای اور میری میں کے اور سے جی دخوی ای ایکا میں کے اور سے جی دخوی ای اس کے اور سے جی دخوی ای ایکا میں کے اور سے جی دخوی ایکا کی اس کے اور سے جی دخوی ایکا کی کے باوجودان کا دخوی کی ایکا کہ جنت میں صرف دوری جا کیا گیں گا در ایکا کی ایکا کی ایکا کی ایکا کیا کی کے اور کی کیا کہ جنت میں صرف دوری جا کیا تھیں ہوئی گیا گیا کی گیا کہ جنت میں صرف دوری جا کیتے ہیں۔

اس کے بعد آیت ۱۶۴ مے مقترت ایرانیم علیہ السلام کا تذکرہ بھرون ہورہا ہے جس بیں ان کی مقلمت شان بیان کی ٹی ہے کہ ہرقوم انکی المرف نسبت کو باعث لفر بجعتی ہے لیکن انگی تعلیمات ہے اعراض بھی کرتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا انگی تعلیمات ہے صرف شقی، انہتی ، اور چوخواہشات کے غلام ہوں وہ ہی اعراض کر سے بین ورنہ نجات کا واحد ذراجہ حضرت ایرانیم علیہ السلام کی تعلیمات بیں اور یہ بی تعلیمات حضور اکرم بھیا کی بھی بیں چنانچہ نجات کا حصول آپ بھیا کی تعلیمات بیمل کے بغیر مکن نہیں۔

#### سيقول (دوسراپاره)

ال بارے کے شروح میں تو یل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ اجرت کے بعد ۱۱ ما ماہ تک اور تک اللہ اللہ کا ماہ تک اللہ تک بازی تا کہ اللہ تک اللہ تک اللہ تا کہ اللہ تک اللہ تک اللہ تعدید کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہوجائے ایعنی بیت اللہ کو قبلہ بناویا جائے۔ جس کی وجہت آپ ہونے باز بارا تمان کی طرف رہ تھی کر ۔ اللہ اتفالی نے آپ طرف رہ کر کر کے دیکھی کہ تا یہ کی تو اللہ تا کہ کہ اللہ اتفالی نے آپ کی خواہش کا احترام فرما یا اور قبلے کی تبدیل کا تھم فرما دیا۔ یہود نے جو مدین منورہ میں بکشرت کی خواہش کا احترام فرما یا اور قبلے کی تبدیلی کا تعم فرما دیا۔ یہود نے جو مدین منورہ میں بکشرت

ر ہاکرتے تھے کینے تھا کہ ان مسلمانوں کو کس چیزئے تیلے سے پھیردیا؟ تنحویل قبلہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ سے قبلہ سے پاک ہے ووکسی سے کا فتان نیمیں وکہ تمام جہات اللہ ہی کی جیں۔

ان آیات ہے آپ بھڑ کا حسن اوب بھی معلوم ہو گیا کہ باوجو وغواہش کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض نہیں کیا بلکہ اللہ کے تھم میراضی رہے۔

سور ویقرہ کے پانچ میں رکوئ اور جالیسویں آیت سے بنی اسر نیل سے متعلق جوسلسلہ
کلام شروع ہوا تھا وہ افعارہ میں رکوئ پر پورا ہو گیا اور آخر میں مسلمانوں کو بیہ ہدایت کردی گئ ہے کہ وہ فضول بحثوں میں پڑنے کے بچائے اپنے وین پر زیادہ سے زیادہ ڈوئ کرنے کی طرف متوجہ ہوں ۔ اور انجیسویں رکوئ سے اسلامی مقائد اور احکام کا بیان شروع ہور با ہے جس کی ابتداء میں مسلمانوں کومبر اور نمازیر ٹابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

قر آن وحدیث کی تعلیمات سے بیات واضی ہوتی ہے کہ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ اور کی کی تاکیف یاصد سے پر دوئے نہیں۔ صد سے کی بات پر دن گا اظہارا انسان کی فطرت میں داخل ہے اس لئے شریعت نے اس پر کوئی پابندی ٹیس لگائی اور جو رونا ہے اختیار آنہاں سے دوجی ہے مہری میں داخل نہیں البت میر کا مطلب بیسے کہ صد سے کہ باوجوداللہ تعالی سے کوئی شکوو ندہو بگداللہ تعالی سے کوئی شکوو ندہو بگداللہ تعالی سے فیظے پر انسان معتلی طور پر رامنی رہے۔ اس کی مثال الدی ہے کہ بیسے کوئی فا آئٹر آ پر پیش کر سے تو انسان کو تکایف تو ہوئی ہے اور بعض اوقات اس کی مثال الدی ہے کہ بیسے کوئی فا آئٹر آ پر پیش کر رہا ہے۔ انسان سے سافیت بی بڑتا ہے لیکن اسے ڈا آئٹر سے شکا بیت نہیں ہوئی کر رہا ہے۔ انسان سے کہ ڈا آئٹر جو کہ گوئر رہا ہے اس کی اور دوئی اور مصلحت میں بی کر رہا ہے۔ گوئیدا سے بی بات بھی واضی ہوئی ہے کہ مؤمن پر مصیبت یا قر آن وحد یک کی جو بات کی وجو بات کی واضی ہوئی ہے کہ مؤمن پر مصیبت یا ہوئی کی وجو بات کی وہ جو بات کی وہی ہوئی ہوئی کی وجو بات کی وہو بات کی وجو بات کی وہو بات کی وجو بات کی وہو بات کی وجو بات کی وہ کی وہ کی کی وجو بات کی

اللہ جمعی آنا ہوں کی سزا کے طور پر جملے جمعی کفار وسینات کے لئے (''کنا ہوں کومنانے کیلئے) جملے جمعی رفع درجات کے لئے '' پینا اور بمجمی امتحان کیلئے آتی ہے۔ الالک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خے کا ارادہ فرمائے ہیں اے تکلیف میں میتلا کرویتے ہیں۔ ( بخاری )

والمتال والمتال

الا ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمات ہیں میرے پاس مؤمن السان کے لئے جب میں اس کی دنیاہ کی مجبوب چیز کو چیسی اول اور و وسبر کرے ، سوائے جنت کے کوئی بدائیس ۔ ( بخاری )

ای گئے صدمہ اور دن قبل کے دفت واویلا اور شور تین کرنا جا ہے اور نہ فلکوہ و شکاری کرنا جا ہے اور نہ فلکوہ و شکاری کرنا جا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رینا جا ہے اور کھ ت سے انا بقد وانا الیہ راجعون کا ورد کرنا جا ہے ۔ حدیث نثر ایف میں ہے کہ جب کسی مسلمان کو کی ٹو ت کی مصیبت کی مصیبت کی مصیبت کے مصیبت



## پہلے سوا سیارے کے چندا ہم فوائد

- (۱) کلام الله کی تلاوت سے پہلے ''اعوذ باللہ' پر حمنا مسئون ہے ،خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو۔ اس میں ایک ہر کی حکمت ہیں ہے کہ انسان جب قرآن پر حتا ہے تو شیطان سرقو ژکوشش کرتا ہے کہ دو اس کے معانی کی طرف متوجہ ند ہو، پر حت ہے تو شیطان سرقو ژکوشش کرتا ہے کہ دو اس کے معانی کی طرف متوجہ ند ہو، دوسرا نمازی کے ذریعے و واس کی توجہ ادھرادھ میڈ ول کرویتا ہے۔ تعوذ کے علاوہ احتمال کے ساتھ جمری احتم ہی ای لئے ہے کہ تاری قرآن شیطانی وساوس سے محفوظ رہے ۔
- (۲) نماز کی چُنِل رکھت کے شروع میں ''اعوذ پاللہ'' کے بعد''بہم اللہ'' پڑھنا مسئون ہے، یو بُنی دومری رکھتوں کے شروع میں بھی ''بھم اللہ'' پڑھنا چاہئے ،البتہ فاتحہ کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے''بہم اللہ' بنیس پڑھنا چاہئے۔
- (۳) الله تعالی تعریف کو پهند کرتا ہے ای لئے اس نے غود بھی اپنی تعریف کی ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس کا تھکم ویا ہے۔
- (۳) الله اور اس کے رسول ﷺ کی کوئی بات مجھ میں آئے یا نہ آئے وہمؤمن کی شان میہ ہے کہ دواس کے حق جونے پر یقین رکھے۔
- (۵) متفتین کو اللہ اتعالیٰ کی جانب سے وہ تعتیں حاصل ہوتی جیں، و نیا میں راوع آل اور آ خرے میں حقیقی اور دائمی کا میالی۔
- (۷) جمعوت مفاق اور فریب ہے احتراز ایازم ہے کیونکہ جمعوت کی آ کے جلانے والا بالآخر خود می اس کا بیند حسن بنمآ ہے۔
- (2) الله اتنالي كاسماء وصفات كي معرونت اوراس كي نعمتون اورمظا برقدرت عين غور وقلر كرناوا بهب ہے كيونكراس ہے دل عن الله تعالى كى تشيت اور حجت پيدا ہوتى ہے۔



- (۸) ایمان اورتمل سالح بی وه دو بنیاوی میں جن پرائند کے فقتل وکرم سے جند کی عمارت تعمیر دو تی ہے۔
  - (٩) انتامالله كني على كرناآ مان اوجاتاب
- (۱۰) الله تعالیٰ کا فرول ہے وشتی رکھتا ہے اس لئے اٹل انیان پر بھی لازم ہے کہ وہ کفارکو ایٹاد ٹمن مجھیں۔
  - (11) نماز برجًا۔ اوا دو کئی ہے بمسلمان کے لئے بح و براور فضا ہر جا۔ '' عبادت کا و'' ہے۔
- (۱۲) بدایت کی افت صرف انبی کوماسل ہوتی ہے جن کے دلوں پی خوف خدا ہوتا ہے۔



الحدوثة آن كى تراوئ ميں دوسرے سادے كى الماوت كى گئى ہے جس كى ابتداء سورة بقرہ كے بائيسويں ركوئ لينى لبس البو آيت نمبر الات الو كى ہائى آيت كو آيت البو كماجا تا ہے اور جواد كام اس ميں بيان ہوئے ہيں انتها ابدواب البو كماجا تا ہاں آيت شريف ميں بہت سے اعمال حند اور اخلاق مائيد كوئن كرديا كيا ہے جوسلمانوں كے معاشى متجارتى داز دوائى ، اور جہادى زندگى ہے تعالى ركھتے ہيں ان ميں ہے دوقو پہلے ذكر كرديے ميں ہيں اين ناد

کیاس بیں کوئی حریث تعیمی بلکدا کیک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائش صدیقہ راننی اللہ عنبائے حضورا کرم 10 کا ارشاد تقل فریایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹٹے پورانیس کرے کا جو صفا ومردہ کے درمیان میں تعین کرے گا۔ (مسیح بخاری)

(۳) النست الحسن المن المستاحية مع عليكم المنع آيت أنبر ۱۵ المشركيين كي يادت تنجي كداري المرضى المن بحرس جيز كوچا مبتة حرام قر اروت وسية جناني الشاتعالى في النستان في بحي قرد يدفر مادي كرجرام مرف ووو الشاتعالى في النستان في بحي قرد يدفر مادي كرجرام مرف ووو جيزي الشاتعالى في المنظم أرد ويا بياني الشاتعالى في جي المرام المرا

ان دواو ل مسئلول کے بیان کرنے بعد پھر لیٹس البر آیت تمبرے کا کے جست آبلی کی مختیف کی گئی گئی ہے۔ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ نیکیال تمبارے اپنے تصورات کی کا شت کا نام ٹیس بگاہ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تیکیاں قرار دیتا ہے و دشکیال بیس مثلاً:۔

(۱) الله الرسول الساني كتابول اوريم آخرت يرايمان

(٢) الله کي محبت مين مستحق او گول پرخرچ کرنا

estavice)

\$/6135)(#)

(۵) عبداوروعدے كالوراكرة

(۱) احکام البی کی تقییل میں جو پریشانیاں ڈیٹس آئیس دندہ پیشائی کے ساتھ برداشت کرنااوران پرصبر کرنا۔

ان نیکیون کوارتمالی طور پر دیان کرئے کے بعد" ایواب البر کے تحت بہت سارے احکام ارشاد فرمائے سمجھ جیں۔مثلاً:۔

(١) ( يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القنلي الخ آيت أبر

۱۵۱۱) یعنی قبل کے بدیا آئل ایطور فضائس فرض ہے۔ ایعنی جب کوئی شخص کسی کوئی کروے تو مقرر و شرائط کے بائے جانے کی صورت میں اس آ وئی کو بھی قبل کر دیا جائے گا۔ جا ہے قاتل اور مقتول کے در میان ہاتی اور خاتم انی مالی اور جسمانی اختبار سے کتنائی تفاوت کیوں ندہ و۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو مقرر فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی کہ جب قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی کہ جب قاتل کی معلوم ہوگا کہ مجھے ہیں کے بدیے قبل ہونا ہے تو وہ شدت خضب کے باوجود بھی قبل کر دیا گا۔ اسلام نے رحمت اور مدل آئی کی امزائی بھی کرویا کہ اگر معافی میں اور قصاص بی لیمن قریب مدل ہے اور اگر معافی کردی ہے آئی کہ مقتول کے مقتول کے اسلام نے رحمت اور مدل آئیل کی امزائیں جب کردی ہے آئی کہ مقتول کے درخ و بھی افضال

(۲) آیت فیر ۱۸۰ میں بیقتم ارشاد فرمایا کہ جب آدی کوموت کے قریب ہونے کا احساس ہوئے کا درائی کے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال مطافر مار کھا ہوا ور اس کے ذیعے اوگوں کے احتوال کی اوالیکی کے لئے اپنے مال کی دوستی ترب تا کہ کوئی حق وارمحروم ندر ہے۔

واحبان اوررهبت ہے۔

(۳) آیت فبر ۱۸۳ست روز نے سے مسائل ڈکر کئے گئے ہیں کہ ہر عاقل وہالغ مسلمان پر روز نے فرض بین کہ دو تھوئی عاصل کرنے کا جہتر بین ڈرامید ہے اوراس مہیستہ کو بیہ تعنیات بھی حاصل ہے کہ اس مہینہ بیس قران کرتم جیسی مقلیم الثنان کتاب نازل کی گئی۔

روز ول کے مسائل کے تحت مرایشوں اور مسافر ول کے جواد کام جیں ان کو ریان کیا گیا ہے کہ مسافر ول اور بینا رول کوروز و مجبوز نے اور قشا اور نے اجازت ہے مگر جب سحت مند ہوجائے یا مفرقتم ہوجائے تا موز تو جم تک صحت مند ہوجائے یا مفرقتم ہوجائے تو جم تک محت کی امید شہوتو بھر ہرروز ہے بد لے ایک فدید (بھٹی ہوئے نے دوسر کندم یا اس کے صحت کی امید شہوتو بھر ہرروز ہے کہ بد لے ایک فدید (بھٹی ہوئے نے دوسر کندم یا اس کے مساوی رقم ) و سے دیے لیکن اگر زندگی کے بد لے ایک فدید ہیں انتدافعا کی نے صحت عظافر مادی تو مساوی رقم ) و سے دیے ہیں اگر ندگی ہے۔

(سم) آیت نمبر ۱۸۱۱ تا ۱۸ میل ارشاه فرمانیا که رمضان السیارک کی راتول میں دیوی کے ساتھ میاں دیوی والے تعاقبات قائم کرنا جائز ہیں۔ تعرامیشا نے کی حالت میں جائز نمیں۔

( نوٹ : رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنار سول اللہ ہے گی یوٹی اجم سنت ہے آپ نے جمیشاس پرمواضیت فرمائی ہے۔ )

۵) آیت نمبر ۱۸۸ میں ارشاد فرمایا کی تھی بھی باطل طریقے ہے مال کمانا جا ترخیس خواہوہ جواجو یا چوری یا خصب اور رشوت وغیرہ ہو۔

(۱) آیت نمبر ۱۸۹ میں ارشاد فرمایا کرقمری تاریخوں کا حساب رکھنا جاہئے کہ ان کا حساب رکھنا فرض کفاریجی ہے اور ہا حث تواب بھی جیہ جہتے کہ بہت می اسلامی عبادات کا مدارائی پر ہے مثلاً فرکز قامر دار داور کی وغیرہ۔

(2) آیت فیسر ۱۹۰ تا ۱۹۵ میں ارشاد فرمایا که مسلمانوں پر جہاد فرض کردیا گیا ہے۔ کیونکہ جہاد کا مقصد املاء گامیۃ اللہ ہے اور کیونک تن ویاخل کے درمیان نگراؤ جمیشہ سے ہے اور جمیشہ رہے گا اسلے جہاد تھی جمیشہ سے ہادر جمیشہ رہے گا اس کے مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ جہاد کے لئے جمیشہ تیار رہیں۔

(۸) رکوع نمبر ۲۵ میں اسلام کے اہم رکن نی کے بارے میں بتایا کہا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی جائے ہیں کہ مال میں ایک مرتبہ مسلمان نی کے لئے مکہ تعرب اور اسکے کر دونوائ میں بھی جی جو اور مقررہ تاریخ کے مطابق ٹی کی معادت حاصل کریں۔ بھی کی لیلئے تفسوس ایام ہیں اور یوسرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور عمرے کے لئے کوئی دان یا وفت تفسوس نہیں۔ یوسرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور عمرے کے لئے کوئی دان یا وفت تفسوس نہیں ہوتا ہے اور عمر فرمایا کہ بھی کے دنواں میں تجارت اور فرمادیا۔

(۱۰) ق کاسب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے اگر بید ہوتو ق جمی نہ ہوگا مرزمانہ بالمیت میں اٹل عرب نے بیطر ایند مقرر کر رکھا تھا کہ باقی تمام اوک قو 8 نی المجرکوسرفات کے میدان میں وقوف کیا کرتے ہے گر کر لیکنا تھا کہ باقی تمام اوک قو 9 نی المجرکوسرفات کے میدان میں وقوف کیا کرتے ہے گر کر لیش اور دوسر کے بعض قبائل جو حرم کے قریب آباد سے اور خسس کہلائے ہے تھے مرفات کے بجائے مرداند میں دہتے تھے اور و بین وقوف کرتے ہے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کوشتم فرماویا کر قریبی والے ایکن والے بھی عام اوکوں کی طریق مرفات کا وقوف کرتے تھے اور ایس کی طریق مشرکییں میں میں جمع جو کرآیا واجداد کے مفاخر ریان کیا کرتے تھے وقوف کرتے ہے۔

انہیں کہا گیا کہ وآیا وہ اجداد کے مقافر میان کوئے کے بچائے اللہ کا ڈکر کریں۔ ( آیٹ نہبر ۲۱۹۸ تا ۲۰۰۱)

(۱۲) آیت فیسر ۱۳۴۴، ۱۳۴۴ میں جورتوں کے خاص ایام کاذ کر ہے کہ انڈر تعالی کی طرف سے یہ مقرر کرد یا گیاہے کہ ہر مہینے میں پہلے دان جورتوں کو جیش کا خوان جاری ہوجا تا ہے اور کی کیون کی خوان میں ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی دجہ سے میاں اور جوی واتوں کی سحت خطرہ میں پرسکتی ہے اس لئے ان ایام میں میاں جوی والا تعاقی قائم کرتا جائز جیس کی البتر آئیس میں بول و کرنا روا شختے جینے اورا کیف کھائے ہیئے کی اجازت ہے جہار میروی اسلام اس کی تھی جائز سے جہار میروی اسلام اللہ کی جمعی جائز سے جہار میروی اسلام کی جمعی اجاز ہوگئی اجاز ہوگئی اسلام کی جمعی اجاز ہوگئی اجاز ہوگئی اسلام کی جمعی کی اجاز ہوگئی کی جمال کی تعلیم دی ۔

مئلہ جیفل ونفائس کے دوران تورتوں کو نفازروزے کی تیموٹ ہوتی ہے لیکن روزوں کی قضا ، بعد میں کرنی بیزنی ہے جس میں عورتیں عموماً بہت کو تا ہی کرتی ہیں اوران پر کئی گئی سالوں کے روزوں کی قضا ، جو جاتی ہے۔ تورتوں کو جاہئے کہ سال تیجر میں جینے نفلی روزے رکھتی جیں مثلاً شوال کے جی روزے ، شب برآت کا روز و، محرم کے روزے و فیمرہ ان کو فرائنٹی کی نیٹ سے رکھ لیا جائے تو ان شاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قضاء کھی اوا جوجائے کی اور نشل روزے کا تو اپنجی ال جائے گا۔

مسئلہ: ای طرح ان ایام میں مسجد میں داخل ہونا ، بیت اللہ میں داخل ہونا ، طواف کرنا ، قرآن کرنم کوچھونا اور میز صناحیا کزخمیں ۔ البیتی تنبیجات اورو ما نئیں پڑھ کھی جیں۔

(۱۳) بعض لوگول کوشمین کھائے کی بہت عادت ہوتی ہے بات ہے بات موقعہ ہوتی ہوتی ہے اس بات موقعہ ہوتی ہے موقعہ ہوتی ہے کہ تکریکام می او ایک عادت دوتی ہے کہ تکریکام می او ایک عادت دوتی ہے کہ تکریکام می او ایک جا تا ہے اور بعض کے فزو کیک اس کی اجہیت ہی ٹین جو تی اللہ تعالی نے آیت فہر ۴۴۲ تا کہ ۲۲ کا ان بی شموں کے ادکام میان فرمائے ہیں۔ کہ دوشتم جو لیکی کے کام سے رو کئے دائی ہوگئی کھائی جا در آگر کھائی ہے تو اس کو تو ژکر کھارہ اوا کردیا جا ہے جیسا کہ سے حدیث سے فاہت ہے (آ مہان ترجمہ قرآن)

اور وہ تم جو ماوت کے امتہارے کھائی تی ہوجیہا کہ غرب میں وستورہ کہ بات
بات پر تئم کھاتے ہیں ای طمر را بعض اوقات انسان ماشی کے کسی واقعے پر تتم کے ارادے
تی ہے تتم کھاتا ہے۔ لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ تم سی جوت ہوتی ہے جوت اولئے کا
ارادہ فریس ہوتا لیکن بعد میں بید چلنا ہے کہ جو بات تتم کھا کر کہی گئی ہے وہ حقیقت میں سی کے
شیر تقی ان قسموں کو افو کہا گیا ہے اس آ بیت نے بتا یا کہ اس پر گنا و تو خیس لیکن انسان کو
جا ہے کہ وہ تتم کھانے میں احتیاط ہے کام لے اورائیل تتم ہے بھی پر بیمز کرے۔

اورا کیک متم وہ ہے جوم ہوں میں ظالمان طور پر رائ تھی۔ کہ وہ ہے کہا بیٹھے تھے کہا پی جول کے پاس نیس ہائیں گئے سے متیجہ ہے کہ جوئی غیر معین مدت تک آگی رہ تی تھی۔ نہ اے جو بول جیسے بھو تل ملتے تھے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی انسی تم کو 'ا باہا' کہا جا تا ہے اس آیت نے بیا آون بناویا کہ جو تھی ایلا کرے وہ باتو چار میمینوں کے اندرا پی تتم تو ڈکر کفار داوا کردے اور اپنی جوی ہے معمول کے مطابق از دوائی تعلقات بحال کر لے درت چار مہینے تک اگراس نے تم نہ تو زی تو ہی اسکار کا اسے تکل جائے گی۔

انسانی زندگی کا اہم جز نکاح ہے کداس کے اپنے انسانی زندگی ادھوری ہے بلکہ مرد

وجورت دونوں کے گناہ میں ملوث ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس کئے اللہ نے آگار کا تقلم فرمایا لیکن بھن دفعہ انیا ہوتا ہے کہ دونوں میان دیوی کے درمیان تعلقات استوار تھیں ہو یائے تو اللہ تعالی نے طلاق اور خلع کا قانون جاری فرمایا کہ اگر ساتھ رہنا ممکن تھیں تو پیر احسن طریقے ہے دونوں علیحدگی اختیار کرلیس۔ اس تھم کے اہم ہوئے کی وجہ ہے اللہ تعالی نے رکون 184، آیت 189 ہے شرون ہونے دولے خلع وطلاق کے احکامات کو تقریبا جار رکونے جس بیان فرمایا ہے۔

اور دوس اواقعہ وہ ہے جس بین اسرائیل اور حسنرت طالوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اور اس وقت کے بی حضرت سوئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو جالوت کی فوق سے متفاہلے کے لئے تیار کیا جوالان سے کئی گذا طاقت ورتھی کیکن بنی اسرائیل کے ان لوگول کواللہ اتعالی نے فتح عطافر مائی جنہوں نے اپنے نی اور امیر کی اطاعت کی اور این کی تعدوا د صرف ۳۳۳تھی اور جنہوں نے بردہ کی افتیار کی اور امیر کی اطاعت کی اور این کی تعدوا د سرف ۳۳۳تھی اور جنہوں نے بردہ کی افتیار کی اور امیر کی اطاعت نوشیل کی وہ بمیشد کے لئے نامراد ہوئے۔ یہ جالوت اور حضرت طالوت کا واقعہ انہا واقعہ تھا کہ جس کی پورے مطور پرتیم پیورکو کی نوٹی نی ای دی جالوت اور حضرت طالوت کا واقعہ انہا واقعہ تھا کہ جس کی اور سے طور پرتیم پیورکو کی میں نوا کہ جس کی تامراد ہوگوئی نوٹی نی بی ای دی تھا کہ جس کی تامراد معاوم ہوگہ ورث کے این واقعہ کی ساری تفصیل معاوم ہوگی ورث آپ کا را اول القدالات تعالی سے جب جب بی آپ کو اس واقعہ کی ساری تفصیل معاوم ہوگی ورث

آ پاتو نجی ای جیں آ پاکو پھولکھنا پڑھنا تو آ تائیوں تو جو پھو بھی بتایا و واللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے والی وجی کے ذریعے بتایا۔

والمراجع والمتارعة

#### تلك الرسل (تيسراياره)

سورہ یقرہ کے آخر میں دوآ پیش آئی ہیں جن کی نشیات احادیث مبارک میں بہت آئی ہے۔
ہان میں پہلی آیت 'آیت الکری' ہے جو پہلی کا کھات اور دس جملوں پر مشتل ہے اور اس میں میں میں ہونے الکری ہے۔
میں ستر وہار' القد تعالی کا ذکر صربحہ اور اشاری آیا ہے۔ اس کی فضیات میں ہے کہ آپ اللی ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوشن ہر نماز کے بعد آیہ الکری پڑھ الیا کرے تو جمنت میں داخل ہوئے کے ارشاد فرمایا کہ جوشت میں داخل ہوئے کے ارشاد فرمایا کہ جوشت میں داخل ہوئے اللی کے لئے صرف موت میں اس کی آڑی ہے۔ اور جس نے آیہ الکری موتے وقت پڑھ لی تو اللہ تعالی اس کے گھر وال میں اس کے گھر اس میں اس رکھے گا (مشکلو ہوز)

اوردوسری آیت مورد بقر و گی آخری آیت ہے اس کی تضیلت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے گئی اسلام آپ مان کی خدمت میں حاضر اور خیف میں ہے کہ ایک مرحیہ حضرت جو نیل علیہ السلام آپ مان کی خدمت میں حاضر جو نیل علیہ السلام آپ مراہ پر اشعا کرد یکھا اور قر مایا یہ آسان کا وروان اور ہے ایک آواز کی گئی تو انہوں نے سراو پر اشعا کرد یکھا اور قر مایا یہ آسان کا ورواز و آن کھلا ہے جو آئ ہے پہلے بھی ٹیمن کھلا تھا اس درواز سے ایک فرشتہ تا ایک فرشتہ تا ایک ہوائی میں جوار اس فرشتے نے آخضرت میں اور آپ ماام کیا اور موض کیا کہ آپ و واقوروں کی موشی کا زل نہیں جوار اس فرشتے نے آخضرت میں اور آپ سے اور موض کیا کہ آپ و واقوروں کی موشی کی تو تو ہو آپ کو مطالب کے سے جس اور آپ سے بیلے کئی آپ کو مطالب کے سے جس اور موض کیا تو تو کی آخری آبیات ان میں ہے پہلے کئی تو تو تو کی آخری آبیات ان میں ہے جو بھی حصر تا و دیا گیا جات کا اخدات کی اخدات کی اخدات کی اخدات کی سے دو جس حصر تا و دیا گئی عطافر ما کیں ہے۔

تیس بے پارے کے آغازیں ان فصائص کا فاکر ہے جو بعض انبیاء بلیم السلام کو ایسے کے کئی کو سیادت وقیادت مطاع وقی بھی کو بلادا سط ہم کا ای کا شرف مطاع کیا گیا ہمی کی تا تیر واضح مجزات سے کی گی۔ یہ تمام انبیا وطوم تیت کے باوجو فضل وش ف میں ایک جیسے تیس سے واضح مجزات سے کی گی۔ یہ تمام انبیا وطوم تیت کے باوجو فضل وش ف میں ایک جیسے تیس سے بلکہ بعض کو بعض پر فضیات حاصل تھی اسی طرح الن کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیات عاصل ہے جو تک رہم میں وردہ عالم والنا کو تیام

انبیاه پر قضیلت حاصل ہاں گئے آپ کی است کو جی تمام امتوں پر قضیلت حاصل ہے۔

مورہ ابقرہ میں یہ اہم مضافین جی بیان کے لئے جی شالا ان افعال فی سیل للہ کی
فضیلت ، بینہ مود کی قرمت جی وزن ( قرض ) انتجارت باہمی لین دین اور رائن کے دکامات

بھی بیان کئے گئے جی بیا بیاد کام جس آیت کر بہہ جس بیان کئے گئے جی ورق آن کریم کی سب
ہی بیان کے گئے جی بیادرونیا مہادت اور تجارت بھی ماور روح سب کوماتھ کو کس قدر اہمیت ویتا

ہورہ کی آیت ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ قر آن کریم بالی معاملات کو کس قدر اہمیت ویتا

ہورہ کی اسلام دین اورونیا مہادت اور تجارت جسم اور روح سب کوماتھ کے کرچائے ہے۔

ہورہ کے اختا میں اورونیا مہادت اور تجارت بھی مورہ جس کی انسان پراس کی طاقت

ہورہ کی انسان پراس کی طاقت

ہورہ کی انسان پراس کی طاقت

ہورہ کی انسان پراس کی طاقت ہے۔

ہورہ کی انسان پراس کی طاقت ہے۔

ہورہ کی انسان بیان کی کھانت ہوں کے گئے اس مورہ جس کی دیا ہے۔

ہورہ کی انسان مورہ کی کھانت ہے۔

مورہ آل محران

سورہ آل همران مدنی سورة ہے اوراس میں ۲۰ رکوئ اور ۴۰۰ آیات ہیں کیونک اس میں حضرت همران ( عمران حضرت موکی طبیالسلام کے داند کا نام بھی تضااور حضرت ہر کیم کے بھی والد گانام تضالیکن دونوں میں ۴۰۰ ۱ سال کا فرق ہے بیباں دونوں ہی مراد ہو بیکتے ہیں ) کے خاندان کا آنذ کروہے ، اس کئے اس کا نام'' آل عمران'' ہے۔

سور و بقره اور سور و آل عمران کے مضافین میں بہت زیاد و مطابقت یائی جاتی ہے اس وجہ سے رسول اللہ بڑی نے ارشاد قربایا کہ دوروش سورتیں بھی بقر ووآل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں سورتوں میں اہل کتاب کو خطاب ہے مگر سور ہ بقر و میں بہورہ یوں سے اور آل عمران میں افسار کی سے زیادہ خطاب ہے۔

سورة آل عمران كى فضيلت:

رسول الندیون نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دان قرآن پاک کوالایاجائے گااور قرآن والوں کو بھی لایا جائے کا جواس پڑمل کرتے تھے۔ اٹھے آگ آگ سورہ بقرہ واور سورہ آل تمران ہوگی جو دہ باداوں کی طرق یا دہ سائبانوں کی طرق ہوگی جن کا سایہ خوب کھنا ہوگا اور ان کے درمیان خوب روشنی چک رہی ہوگی (مسلم )۔

# دومرے سواسیارے کے چنداہم فوائد

- (1) جس علم کے اظہاراور پھیلائے کی ضرورت ہواس کا چھپانا حرام ہے۔
- (r) كسب علال داجب بادر حلال يري اكتفاء كرنا جائية اكر جي تعوز الاور
  - (r) وين فروش قيامت كدن جارمزاؤن ك سيخش جول ك.
- (۶) الدکام البیدے جانے جو یکھ کے کرانے پید جرتے دے ووا ٹگارے بن جائیں گے۔
  - (۲) الله تعالى أنيل النيخ كام محبت عرقم وم كرد عالاً.
  - (r) الموس كناه و من كي ناما الله عن بين بإلارت و ياجائه كا\_
    - (١١) ان ك الح دروناك عقراب بوكار
- (٣) الداني داوية بين جياسرف التصفيف كوكبها جاسكتا ہے جس كالمل اس كى زبان كى تا نبيركر ہے۔
  - (٥) جب آليوليت كي شرائط يا في جا كين آو دعا يقينا آليول جو في ہے۔
    - (٢) سامباتقوى بوناسامب عقل بوت كى علامت بـ
  - ( ے ) جو تحض حرام کو حلال سمجے یا واجب کونز کے کرے و وشیطان کا دیر م کا د ہے۔
- (A) ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بندے کو بھیٹ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی وعا
   کرتے دہنا جائے ہے۔
  - (9) الله تعالى بدايت كى داوتو وكليا تا بِ مَكركسي كوقيول بدايت برمجبورتين أرتابه
- (۱۰) ہرفرش قماز کے بعد اور سونے سے پہلے اور گھر کو شیطانی اثرات سے پاک کوئے کے لئے آیت انگری کا پڑھٹامنتی ہے۔
  - (۱۱) احمان جملائے سے اخلاص کے ماتھ کیا ہوائمل بھی ریا کاری بین جاتا ہے۔
  - (١٢) صدق ش البيت قلت الركم ت كوماصل فين بلد بعل البيت اطلاص كوهاصل ب



الحداللہ آت بھی مواسیارے کی علاوت کی گئی ہے جس میں سورہ آل عمران کے بقیہ ۱۸ ررکوئ کی خلاوت کی گئی ہے۔

اس مورت کی تقریبا ۱۸۳ یات میں نصارتی کے ایک وفتہ کا ذکر ہے یہ وفتہ نجران کے ملائے ہے آیا تھا جو کہ یہن کا ایک علاقہ ہے اس وقت وہاں میسائیوں کی آبادی تھی اور پیشر میسائیوں کا ملحم مرکز تھا۔ آتھ ضرت میں کی نبوت ورسالت کی خبر جب ان اطراف میں تیخی میسائیوں کا ملحم مرکز تھا۔ آتھ ضرت میں تھا آتھ ضرت ورسالت کی خدمت میں حاضر جوا اس وفعہ تو یہ وادری شامل تھا آتھ ضرت میں خاصر جوا اس وفعہ میں میسائیوں کے بزے بین میں تاریخ جوائے میں اور کہ ایسے علم فیضل کی وجہ سے تیسائیوں میں تھی تاریخ کے بات سے دیکھے جاتے میں میں آتے ہیں۔

یہ وقد آنخضرت اوا ہے اس بارے میں بحث ومباحث کرنا جاہتا تھا کہ حضرت میسی ا علیہ السلام ( و)خود خدو منے ( ۲ ) خدا کے بیٹے تھے ( ۳ ) تمین خدا ؤں میں ہے ایک تھے۔

اورانیوں نے دوسرے استدلات کے ساتھے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات کو بھی اپنا متدل بنایا جن میں «عفرت میسی ملیہ السلام کیلئے" روح اللہ" اور" کامیۃ اللہ" چیے الفاظ استغال کئے گئے جن ۔

آ بخضرت مین نے اس کے تعلیٰ بخش جوابات مرحمت فریائے کہ جن کواس وفد نے مسلم کیا انہی جوابات کے بھی دوہتم کی مسلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قر آن کر ہم میں دوہتم کی آیات ہیں۔ آبلیت تو وہ جن میں بالکل وضاحت ہے اوران کا سمجھنا مشکل شین الیک آیات کو محکمات کیا جاتا ہے اور دوسری قتم کی آیات وہ جی جن کا سمجھنا اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے بیعنی

النداقعالی بن اس کی جیتی اور تینی مراواور معنی کو جین ہے اسی آیات کو متشابهات کہا جاتا ہے۔
اللہ ایمان اور حق کے متناقی معنم اس جینئہ محکمات پر شمل کرتے ہیں اور متشابهات کے
سجھنے کی طرف اپنے فرز نبول کو تین دوڑ اتے۔اللہ تعالی نے ایسے او گوں کے بارے میں جو
متشابهات کے جینے پڑے رہنے وہ جی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ول میں کمی اور
دمائے میں فتور ہے۔

'' گامة اللہ'' اور'' رول اللہ'' جیسے الفاظ بھی متشابیات کی قشم ہے جیں اس لئے حیسا کیوں کا ان الفاظ ہے استعمالال کرنا تھی نہیں کیونکہ جب ان کوشود بھی ان کی مراد معلوم نہیں تو اس سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟

اس کے برخلاف تو حید ہاری تعالیٰ اورا نیمان کے دلائل روز روٹن کی طرح ہا آگلی واضح میں ان کا انکار صرف و دبھی کرسکتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہواہ روہ چق کا متلاثی شہو۔

" اس کے بعد تیسر کے دکوئ میں جہاں ہے آئ کی عادت شروع کی گئی ہے اہل کتاب لیمنی میجود کی چند بدا تعالیوں اور بدکروار ایوں کوؤ کر کیا ہے کہ ووائی میں ماسلام اور ملائے گئ گوٹل کردیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی سزا بیان فرمانی کہ ان کے اتحال سب خارت وو گئے ۔ اور و ٹیاوآ خرت میں اللہ کے عذا ہے۔ ان کوکوئی بھی تیش بچا سکتا۔

تیجرآ بیت فہم ۴۸ میں اہل ایمان کو ہما بیت فرمانی گئی ہے کہ جیسیان کفار کی سرشن کا میدعالم ہے کہ والسی المری حق کی اطاعت کرنے اوراس کو قبول کرنے پرزائتی ٹیٹس آؤ بھرائل ایمان کو بھی جا ہے کہ و دان کو دوست شدینا نمیں اور جو کوئی ایسا کرے گائی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسٹے ٹیس

چو تنے رکوئ میں اللہ تعالی نے آوز د کا میابی کو اللہ ورسول کی اطاعت کے ساتھ لازم قرار دینے کے بعد انہ حضوت آ دم ﷺ حضرت ٹوئ جیسہ حضرت ابرائیم اور آل عمران علیم السلام کا تذکر دفر ما یا کہ اللہ تعالی نے الن سپ کو بیز رکی اور فضیات عطافر مائی ۔

آ بہت فہر 200 سے حضرت مریم علیما السلام کا قصہ شروع ہور ہاہے حضرت مریم سکے والد حضرت مریم کے والد حضرت مریم کا اللہ حضرت مران اللہ حضرت مران اللہ عند ہوت فاقو ذا مساحب کروار اور یا کہانے خاقون تھیں بہت مرسے تک ان کے ہاں اولا د شرہ وٹی ۔ ایک مرتبہ ایک پر ندے کو

ا پنے بیچے کو داند کھلاتے و کیچے کر ول پہنٹے کمیا اور الند تھائی کے سامنے رونا اور کر گزانا شروع کے رونا اور کر گزانا شروع کے رونا اور ساتھ دی بینڈ رجمی مان کی کدا پنے بیچے کو دیت المقدی کی خدمت کے لئے وقت کردول گی۔الند تھائی نے ان کو بینی عطافر مائی راس وقت کا دستور بیاتھا کہ بیت المقدی کی خدمت کے لئے کڑکول کو تبول کیا جاتا تھائیکن الند تھائی نے حضرت مربم کی دالدہ کے خلوس کی دورہ کے خلوس کی ذریع میں کہ دالدہ کے خلوس کی دورہ کے خلوف ان کی نڈر کو تبول کراہیا۔

حضرت مریم کی پیدائش ہے پہلے ہی ان کے والد حضرت ممران کا انتقال ہو گیا تھا جب ان کو بہت المقدال کی خدمت کے جیش کیا کہا تو ہم پاوری کی خواجش تھی کہ ان کی پرورش کا حق اس کوٹل جائے کیکن اللہ تعالی نے اس وقت کے سب ہے برگزیدہ ہندے اور جیم حضرت زکر یا علیہ السلام کوان کی تربیت اور کفالت کے لئے منتخب فرما یا جورشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے چنا نیچے قرمدائے نام نکل آیا۔

جب معفرت مرئم عبادت کے لاکن ہو تنگیں تو ایک مرتبہ عبادت میں مشخول تھیں کہ معفرت فرکا ہے اسلام تشریف کا معفرت فرکا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پاس انواع واقسام کے پہل و کھے کر بران ہوئے اور او تھا کہ اے مرغم بیر کھیاں ہے آئے تو فرما یا کہ اللہ کے پاس ہے اسلام کی بات ہے تاہم کے باس ہے اسلام کی بات ہے تاہم کا اللہ بھی کوچا بتا ہے اس کو ہا جات کہ اللہ جس کوچا بتا ہے اس کو ہا جات کے باس ہے در تی ویتا ہے گئے۔

حضرت مرتم کا جواب من کر حضرت ذکر یا علیه السلام کے دل میں جسی اولا و کی خواہش جاگی اور انہوں نے بھی الند تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا ویئے حالا نکہ اس وقت حضرت زکر یا علیہ السلام کی حمرسوسال سے تعاوز کر چکی تھی اور دوی بھی ان کی پوزشی ہو چکی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود و ما کو تبول فر مالیا اور صافح بینے کی بشارت و سے دی جس میں جارصفات جول گی۔ (آیت فہر ۱۳۸۸)

(٢) علم وَنَقُو كِي اورز بدوخيادت شي سيادت كَ مقام بر فائز : وكار

( ٣ ) وہ انتہائی عفیف ( پا کدامن ) ہوگا قدرت اور قوت کے باوجود موراتوں کے قریب ٹیٹن جائے گا۔

( ۴ ) انبیغ وصلحا . کی جماعت کا ایک فرد بودکه ( آیت نمبر ۳۹ )

آیت نبر ۲۵ سے دعفرت میں ملیدالسلام کی ولاوت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں فیصفرت مریم کو بینے کی خوشخری وی توانبوں نے بڑے تجب سے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا دوگا حالا تکہ بچھے کسی انسان نے ہاتھے بھی نہیں لگایا تو اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا ''اللہ تعالی ای طرح جس کو جابتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اشا کہتا ہے کہ ''دوجا'' بس وہ دوجا تاہے '(آیت نبر سے)

جب نجران کے وقد نے رسول اللہ الذہ اللہ کے دایک سے اور ان کوتشام کرنے کے یا وجود ان کو ہدائیت نصیب نہ ہوئی تو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے تئم سے ان کومیا ہے گا چینی و سے دیا۔

مها ہلے کی تعریف قرآن کریم نے ان الفاظ ہے گی ہے" انتہاں ہے پائی (حضرت نہینی علیہ السلام کے واقعہ کا ) جو سی علم آ کیا ہے اس کے بعد بھی جواوگ اس معالمے میں تم ہے بحث کریں آو ان سے کہدو کہ '' آ لاہم اپنے بڑوں کو بلائمیں اور تم اپنے بیوں کو ماور ہم ویتی مورتوں کو اور تم اپنی مورتوں کو ماور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے کو کوں کو اپھر ہم سب ل کر اللہ کے مائے کو گزا تمیں اور جو جھولے ہوں ان پر اللہ کی احت جیجیں '' (آیت تبر 18) رسول القد المجائز في المسيت مسلم التحديث المجال تياري بھی فر مالی تھی لائے ہوں۔ جزے ميسا کی غذاہی رہنماؤں کے ہونے کے ایک بھی مباطبا کا چیلنج قبول ندکر ساکا اور مب نے راوفرارافتیارکر لی۔

لن تنالوا

پیونتے پارے کا آغازا نظاق فی سمیل ملندے آریے دورہاہے کہ بھی کا درجہ کمال اس وقت تک بھی اول حاصل نین کر کتے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز نے فریق کر دوجوش کو سب سے زیادہ پیندہ ہے (آبیت نبر ۹۴) جب بیآ بت نازل اور کی تو محا ہہ کرام رضی اللہ منہ اجمعین نے اپنی سب سے زیادہ پیندید دوچیزیں اللہ کی راہ میں فریق کرنا شروح کردی جس سے بہت سے واقعات احادیث اور تھیے کی کتابوں میں مطبح جی مگر آئے تماد ایر حال ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے جو خود کو بہند نئا آسے قر آن کریم کی اس آبیت شریف ہے ہا

آیت فہر ۹۳ میں بہود کا ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہ مسلمانوں پر کیا کرتے میں کے کہ مسلمانوں پر کیا کرتے میں کے دھرت اہرائیم علیہ اسلام پر اللہ نے اوشی کا دود حاور کوشت حرام کردیا تھا پھرتم لوگ کیوں کھاتے ہو حالا تک وتاب میں کے وقوے دار ہو۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا مسلمانوں کے لئے حلال مسلمانوں کے لئے حلال میں ) بنی اسرائیل کے لئے بھی حال تھیں موانے اس جیزی (جومسلمانوں کے لئے حلال جیں ) بنی اسرائیل کے لئے بھی حال تھیں موانے اس جیزے جوام رائیل ( بینی ایفھو ب عائیہ السلام ) نے ایسے اور جرام کر کی تھی ا

خطرت الآن قبال رضی الدُفتهائ الله عنهان قرمانی که حدید بیان قرمانی که حضرت ایقوب ملید السلام کوهر ق النساه کی بیاری سے شفا عبول النساء کی بیاری سے شفا عبولی تو شرق کرا گر جھے اس بیاری سے شفا عبولی تو شرا النساء کی سب سے اپند یدہ چیز جھوڑ دول کا۔ آئیس اونٹ کا کوشت سب سے زیادہ پہند تھا اس کے شفا حاصل ہوئے پرانہوں نے اس کوچھوڑ دیا۔ فرش بیا کداونٹ کا کوشت شروع سے قرام ند قفا جگر جھنرت ایرا نیم علیدالسلام پر حلال شفالیکن جھنرت ایوقی سے تقویب ملیدالسلام پر حلال شفالیکن جھنرت ایوقی سرکشی کی سرکشی کی

ہجہ سے ان پر مینکم باقی رکھا گیا اور بعد شن امت محدمیہ پر معفرت ابرائیم ملیہ السلام کی شریعت گااصل عمرادت آیا ( آسان ترجمہ قرآن )

جب تحویل قبل کا تھم نازل ہوا تو میبود ہوں نے برا شور مجایا کہ بیت المقدس کھیۃ اللہ

اللہ اللہ تعالیٰ ہے اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر ہونے کی قضیات حاصل ہے اللہ تعالیٰ
نے ان کی تروید فر مائی اور بیت اللہ کی تین قصوصیات بیان فر ما تھیں (۱) روستے زمین پر کھیہ

سب سے کہلی عبادت کا ہے (۲) یہ کہ اس میں الیم واضح نشانیاں ہیں جواس کے شرف اور
فضیات پر دالات کر تی بیں مثلاً مقام ابرا تیم ، زمزم اور حظیم و فیرہ (۳) جو تھی حرم میں
داخل ہوجائے اسے امن حاصل ہوجا تا ہے۔

بعض الله والفرمائة جي يورت عالم على بيت الله سه زياده شرف والى كوتى عبادت في عبادت في عبارت الله والى كوتى عبادت في عبارت عبارت الله عبادت في عبارت الله عليه السلام في منايا الشكر معمار معفرت ابرا فيم خليل الله عليه السلام منظرت ابرا فيم خليل الله عليه السلام منظرت ابرا فيم كيا - كي طور يرحضرت ابرا فيم كيا -

اس کے بعد کیار ہو یں رکو س میں نہا ہے اہم بدایا سدوی تی ہیں مثلانہ

(۱) تقوی اختیار کرو۔

(۲) اسلام کے ملاوہ کمی اور حالت پر صت مرو۔

(٣) خدا کي ري کومضبوط بکڙو۔

(٣) خواہشات نفسانی کا اتباع کرے آئیں میں انتشار پیدا فیکرو۔

(۵) الله کی تعملوں پر شکر گزار بیندے بنو۔

(۱) امر بالمعروف اور نہی من المقلر سکیا آیک جماعت مسلمانوں کی ہوئی جائے۔ اس کے بعد نوزو و بدر کا ذکر اس سورۃ بیس صرف حوالے کے طور پر آیا ہے اسل نوزوہ احد کا ذکر ہے۔ جو کہ ۵۵ آیات میں مکمل ہوا۔

یے فوز وہ شوال سے بین ابوسفیان کی قیارت میں جدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے کے لئے ا کفار نے کیا قرایش کی تعداداس فوزوے میں تین جزارتھی جن میں دوسو گھڑ سوار، سامت سو زر بین پوش اور تین بزاراونث مضاور یا نی سوتورتین بھی شامل تھیں۔

حضور ﷺ نے سحابہ کے مشور سے مدین منورہ سے ہاہر لکل کر جبل احد کے دامن میں مقابلہ کیا اور معترب عبداللہ بن جبیر ہے کی قیادت میں پہان افراد کا ایک لفکر ایک بہاڑی ٹیلہ پر متعین فرمایا مسلمانوں کی تعدادائی غزوہ میں صرف ایک ہزارتھی ان میں سے جسی تین سوافراد کو عبداللہ بن ائی بن سلول لے کرماچاندہ ہو گیا۔

مسلمانوں تواول و بے جیس کا میابی تصیب ہوئی اور دشمن بھا ک کھڑ ا ہوا اور مسلمان مال فیجہ سے جی کہ جنگ شم ہوگئی ہے باوجود مال فیجہ سے جی کہ جنگ شم ہوگئی ہے باوجود امیر کے مقتل کرنے کے اس کی میں کا میابی کے اس کی اور در اس کے سات کے اور موجود ہواں میں میں کا فریخ کے کہا گی تھا کہ اور جہازی نیلے ہر موجود ہواں وقت کا فریخ کے اس کی تعلق کیا اور جہازی نیلے ہر موجود ہواں افراد میں افراد میں سے باقی روجائے والے مرف کیارہ مجاہدین کو شہید کردیا۔ اور جھا گئے ہوئے کا افراد میں اور کا اور مسلمان وونوں طرف کیارہ مجاہدین کو شہید کردیا۔ اور مسلمان وونوں طرف سے بین کو شہید کردیا۔ اور مسلمان وونوں طرف سے بین کو شہید کردیا۔ اور مسلمان وونوں طرف سے بین کو شہید کردیا۔ اور مسلمان وونوں طرف سے بین کو اس کرائی میں ۲۳ مشرک مارے کیا ورہ کے موجود کی اور مسلمان وونوں شہید ہوئے۔

نوت : معاب کرام کا پیماڑئی ٹیلد پر سے جت جانا یہ نعوذ بالقدر سول اللہ ظائر کی تھے معدولی کے لئے نہیں تھا اور نہ مال کی محبت میں تھا بلکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید رسول اللہ طائر کا تھام پورا ہوگیا ہے اور اب یہال کھڑے رہے کی ضرورت نہیں ۔ کیونکہ سما یہ کرام رضی اللہ عشم سے آیک نافر مانی باتھم عدولی کا تصور بھی نہیں گیا جا اسکتا۔

مورۃ آل مران کے آخری رکوئ میں ان اٹل ایمان کا ڈکرے جو ہروفت ہر حال میں اللہ کو یا ذکر تے ہیں اور آخری آبیت میں قلائے وکام افی کے جاراصول ارشاد فریائے ہیں۔

(۱) مهر الميني وين يرجع ربينا دور مشكلات يرمهر كرينا در دل يجونان كرنا۔

(۴) مصابره: \_ونتمن كـ مقالـبلي ثل استقامت اورشجاعت كامظا بروكرنا\_

(٣) مرابط : رقمن عدمقا على كيلية تيادر بها-

(٣) آغتوي ١ - برحال بين اور جرجگدانشد = دَ ريخ رجنا ـ

436363

### تیسرے سواسپارے کے چندا ہم فوائد

- (۱) جمن اوگون کے اندر جیار صفات پائی جا تھیں اُٹیٹن و نیااور آخرت میں جینی اُمن اور سکون حاصل ہوتا ہے: (۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) اقاست صلوق (۳) اور ایتا یوز کو ق
- (۲) ہر نعمت کا شکر اوا کرنا ضروری ہے جس کی آبک صورت ہیے ہے کہ انسان ہوتت منزورت دوسرول کے کام آئے۔
  - (٣) قَدَامِ أَسَاقُ كَمَا يُول كَنْزُولُ كَا يَمْيَا وَكُومَ تَقْعُمُ مِدْ بِدَارِت بِ-
- ( ۴ ) ۔ جولوگ حقیقتا مقلندہ و تے ہیں وہ ہرونت اپنے ایمان کے بارے می قلرمندر ہے ہیں، بالخصوص فتوں کے دورش دہ ہدایت پراستشامت کی دیا خاص طور پر کرتے رہے ہیں۔
- ۵) متعلندوہ ہے جوروسروں ہے مبرت حاصل کرے اور جوعقل اور بسیرت سے محروم ہو اسے بھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی ۔
- (۱) تبجار کا واقت و آبوات و ما کے تصویم اوقات میں ہے ہے۔ خود نجی کر پیم اوقات ایس وقت کی بودی فضیلت بنیان فرما کی ہے۔
- ( ا و و صدقہ اور و و فیکی جو محض رضا ہوائی سے حصول سے لئے کی جانے و و ضالع تہیں ۔ جاتی خواد تھوڑی ہویازیادہ۔
- (A) ہر دفت موت کے لئے تیار رہنا جائے اور زندگی اس طور اگر ارٹی جا ہے کہ جب
   پہمی موت آ کے اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے۔
  - (9) سب سے بہتر انسان وہ ہے جودوسروں کی جھلائی اور فاکدہ سو ہے۔
- (۱۰) نماز الله كرقرب كا ذراج به اورانسان الله كرقريب سب سه زيادوا ك وقت ووتا ب جب وه مجذب على موتاب -
- (۱۱) آو کل کا مطلب ترک اسباب نیمی بلکہ حسب قدرت اسباب مہیا کرنے کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑنے کا نام تو کل ہے۔
  - (۱۴) اليمانمل كرنے والے كورنيا اور آخرت ميں اجر بھی اليماماتا ہے۔



الحدوثة آن كسوا سياء من ميں سورة النساء ابتداء تا سورة النساء ٢٠٠ ركورتا كلمل كى علاوت كى تى ہے۔ علاوت كى تى ہے يہ سورة النساء مدنى سورت ہے اس شن ٢٠٠ ركو شاور ٢١ كا آيات بيل۔ اس سورت كا نام "النساء" اس لئے ركھا كيا ہے كہ اس بيل كثرت سے مورتوں كے انتہا كى اہم اور حساس مسائل بيان تھے گئے ہيں۔

"انماء"امراة كى تي جاوراك كي عني "عورتون" كي إي-

سے سورت آنخطرت والا کے مدید منورہ انجات کے بعد کا بندائی سالوں
میں نازل ہوئی اوراس کا اکثر حصر بنگ بدر کے بعد نازل ہوا یہ ودفت تھاجب مدیدہ منورہ
کی نوزائیدہ مسلمان ریا مت بختف مسائل ہے دو چارتھی۔ زندگی کا ایک نیاز صافح الجرر باتھا
جس کے لئے مسلمانوں کواچی حیاوت کے طریقوں اوراخلاق ومعاشرت ہے متعلق تعصیل
بوایات کی شرورت تھی وشمن طاقتیں اسلام کی خیش قدی کاراستارہ کے لئے مرتوز
کوششیں کررتی تھیں۔ اور مسلمانوں کواچی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے
لئے نت نے مسائل کا میامنا تھا۔ سورة النساء ان تھام معاطلت میں تفصیلی بدایات فر اہم کرتی
خاندانی معاطلات کے بارے میں مضل اختام ہے شروع بوئی ہے۔ اور چونک فائدانی نظام
میں عورتوں کا بروفاہم کروار ہوتا ہے اس لئے مورتوں کے بارے میں اس مورت نے تشکیلی میان ہورت نے تشکیلی میں عورتوں کی بروق ہوئی ہے۔ اور چونک فائدانی نظام
میں عورتوں کا بروفاہم کروار ہوتا ہے اس لئے مورتوں کے بارے میں اس مورت نے تشکیلی میان فرام ہورت کے اس میں دورت کے تشکیلی میان فرام ہورتوں کے بارے میں اس مورت کے تاہم کروار ہوتا ہے اس لئے مورتوں کے بارے میں اس مورت کے تاہم کروار ہوتا ہے اس مورت کا نام النساء ارکھا کیا ہے۔

ال مورت ميں مورہ بقرہ كے بعدسب سے زيادہ مسائل بيان كے محفے بين چنا تي

معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ ساتھ تشریعی مسائل اور پیجرت اور جہاد کے مسائل پر بھی میر حاصل بیت کی گئی ہے۔ ای طرح جزئ فیرمسلم اقوام کے ساتھ تعلقات کی نومیت میں میراث بین کا الد کا مسلم جزئ مقائد ہے جیت جزئ منافقین کا تذکرہ جانا اور یہود وانساری کے محرود چیزے کی فتاب کشائی جیسے اہم موضوعات شامل جیں۔

ال سورت كى ابتدا ويس سب سب بيلات كى افتياد كر سائل كا تتح الارك كرسكا به بينا نياب كرته كا تقلم ويا كياب كرته كا تعد كل صورت يش بى آوى اب معاشرتى مسائل كا تتح اوراك كرسكا ب بينا نياس كه بعد الندا تعالى في مجزان قدرت كا بيان كيا كيا كه كس طرب الندا تعالى في مجزان قدرت كا بيان كيا كيا كه كس طرب الندا تعالى في مجزان وم وحواطليها السلام أو بيدا في مايا اوران كى جيف سي تحييا و بين السلام أو بيدا في مايا اوران كى جيف سي تعييا و بين محتفرت آوم وحواطليها السلام كى بيدائش كا تذكر وكرف سن بيم مقتموه ب كرتمام النسانون كوسم بين وجائل كا تذكر وكرف سن بياكم النسانون كوسم بين وجائل كرورة بين التجاوي بين التجاوي يكا تكريب الم مب أيك مان اورانك باب كى اولا و يزي أو المين بالم مل جل جل كرورة بين التجاوي النسانون كوسم بين بين التجاوي كريب الم مب أيك مان اورانك باب كى اولا و يزي أو المين بالم

اس کے بعد عورتوں کے ساتھ نکار کرنے کا تھم بیان کیا گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ہوں گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو بول کی کوئی تعداد مقررتین تھی ایک شخص دس دس دہیں ہیں جورتوں سے نکار کر لیٹا تھا آ بیت نہر میں یہ بناویا گیا کہ اگر آ دی عورتوں کے تقوق ادا کر سکتا ہے تو اس کو جار عورتوں سے نکار کر سکتا ہے تو اس کو جار عورتوں سے نکار کر کے کہ اجازت ہے کیکن شرط یہ ہے کہ صدل قائم کرے عدمت شرایف

جیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد قرمایا کہ جس کے پاس دوجورتیں ہوں اور ان کے درمیان عدل وانساف قائم نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال جی لایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوا ہوگا (مشکل 1925)

تحکیم الامت میروالملت معترت مواد نا اشرف علی صاحب تفاتوی نورانته مرقد و کی دو در میان تحییم الامت میرواند مرتبه ایک جویان تحیی اور آپ این کے درمیان بهت عدل فرمات شخص بوکر مشبور تفالیک مرتبه ایک صاحب دو تر پوز الایک آب بی دو تر پوز الایا دول جو که وزن ش بالکل برابر این تا که آپ میا بود تو تو تو تو تو تو تو تا ایا دول جو که وزن ش بالکل برابر این تا که آپ این بود تول کو ایک تو تو تول کو بات تو تا تو تو تول کو بات تو تا تو تو تول کو بات تو تا تو تو تول که بیشما دولو در دومرا از دولو تا تا که دولو ل میان دولو

اسلام ہے پہلے عوراقول اور بچول کو میراث نہیں وی جاتی تھی اور اس بارے میں میں جاتی تھی اور اس بارے میں مراق کا م میں م بول کامشہور مقول تھا کہ ''جوھوڑے پر چڑا در نہ سکے بالوارا فعال تھے وہمن کے مقالیا کے باران کا پڑھم میراث کیے وہ دویں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیان کا بھی ہے اور ان کا حصہ بنتھیں ہے۔ (آیت نم برے)

مرنے والے کے ورثاء پر چارتی ہیں (۱) اس کے مال میں اس کی جمیشرہ والفیان کی جائے۔ (۲) اگر استکارہ پر قرض ہوتو اس کے مال میں سے اس کو اوا کیا جائے (۳) اگر استکارہ پر قرض ہوتو اس کے مال میں سے اس کو اوا کیا جائے۔ اس نے کوئی وصیت کے مطابق قمل کیا جائے۔ اس نے کوئی وصیت کے مطابق قمل کیا جائے۔ (۴) شریعت کے مطابق قبل کیا جائے۔ آن کل بھی لوگ وراشت کی تعدیم سے تعلیم سے نہیں کرتے ہیں۔ اوا اُن کرتے ہی تیں۔ اوا اُن کرتے ہی تیں۔ اوا اُن کرتے ہی تیں میں سب سے زیادہ مسائل میراث اور طلاق کے بعد جب جی تیں۔ وار الافق میں سب سے زیادہ مسائل میراث اور طلاق کے بعد جب بی آتے ہیں۔

ميراث شريعت كالحكم ہاس كئے اس كوآدي كے انتقال كے فوراً بعد كرنا جاہئے۔

عام طور پر اوک اس میں عارصوں کرتے ہیں کہ م تے ہی رو پوں چیوں کی تقییم میں لگ گئے۔ حالا کلہ موتم اور چالیہ و ہی جیسی خرافات میں پزنے ہے بہتر ہے کہ میراث کی تقییم کر لی جائے تا کہ اللہ کا تحکم بھی پورا ہوجائے اور احد میں چھڑ واں کی تو بت بھی ٹرآئے کیونکہ اس وقت میت کا قم تا زو ہوتا ہے جس کی وجہ ہے رو ہے چیے کی محبت وقتی طور پر وفی ہوئی ہوتی ہاں گئے اس وقت میں عاولانداور منصفانہ تقییم ہوجائے کی اور ہروارٹ کواس کا تھے تی تا

شر ایون مطہرہ میں عورتوں اوراز کیوں سے حصہ یہ بڑا از ورو یا کہا ہے کہ عام طور پر عورتوں اوراز کیوں کے حصر کولوگ و یا لیتے ہیں۔ آئ کل بھی لوگ کئے ہیں کہ ہم نے اپنی ہی کی شاوی پر جہنے و سے دیا ہے اورا تنا خریق کر دیا ہے اس لئے اب میہ ات میں اس کا کوئی حصرتیں۔ حالا تک چننا خرچ اس کی شاوی میں کیا کیا ہے اس کا تھم التداور اس کے رسول نے شمیل دیا بلکہ یہ ایک طور پر ماں یا ہے کی طرف سے جنی کو بدیے ہوتا ہے میرات کا تھم کیونکہ شرایت مظہرہ نے دیا ہے اس لئے دو تو دینائی پڑے کا سا( آیت فہراا تا تا)

عوراؤاں کے ساتھ جسن سلوک کرنے کا تھم ویے کے احد آیت تبر ۲۳،۲۳ میں ان خواتین کا تذکر وہے جن سے نگائے حرام ہے۔ وہ تین قسم کی عورتیں میں ۔

(۱) محر مات نسمید نسایعنی وه تورقیس جونسب کے دیشتے کی وجہ سے قرام ہیں جیسے ماں ، بہن رہنی اخالہ ، پھوپھی وفیر و۔

(۲) محرمات رضاعیہ: لیعنی وہ ٹورتنی جنبوں نے کئی بیچے کواس کے بیچین میں دود مد پاایا ہوتو وہ دود در کے رشتے کی وجہ ہے حرام ہوجاتی ہے۔ جیسے دود در پلانے والی عود ہے، دود در پلانے والی تورت کی بیٹی۔

(۳) گر مات مصاہرت نہ یعنی سسرالی رہنے کی دجہ سے جو عورتی حرام ہوجاتی جیں۔ جیسے ساس کے ساتھ بجھی بھی نکائ تیس ہوسکتا اور دامادے لئے ووشش مال کے ہواور اسی لئے ساس بسسرے نیر دونہیں۔

#### والمحصنات

چو بھے یارے کے آخر میں ان مورتوں کا ذکر تھا جس سے لگار ترام ہے اب یا تھے ہیں ارے کے شروع کی ان کے مرام ہے اب یا تھے ہیں اور سے کا رہے گئی تارہ کے مراق کی کا ان کے مراق کے مراق کی کہا ہے ۔ المام المقتل الم مرکی مقدار دی درام ہے ۔ جس کی مالیت ووثولہ مراق سے مراق کے درات مقرر ندیجی کیا جائے تو بھی دریا مراق کے درات مقرر ندیجی کیا جائے تو بھی دریا مراق کے درات مقرر ندیجی کیا جائے تو بھی دریا مراق کے درات مقرر ندیجی کیا جائے تو بھی دریا مراق کے درات مقرر ندیجی کیا جائے تو بھی دریا کا کے درات مقرر ندیجی کیا جائے تو بھی دریا کیا گئے۔

آن کل جمارے معاشرے میں دوان بن گیا ہے کہ میر مؤجل رکھواتے ہیں اور قوری
اوائیگی کی فکر خیس کرتے حالاتند ہے بھی اور قرضوں کی طری ایک قرض ہے۔ شاوی بیاہ کے
افغول خرجوں ہے بہتر ہے کہ میر کی اوائیگی کی جائے۔ بلکہ سب ہے بہتر ہے کہ لڑک والوں کی طرف ہے جوز بورشاوی کے موقعے پرلز کی کو دیا جاتا ہے ای کوم مقر دکرہ یا جائے
اقو قرض کی اوائیگی بھی جو جائے گی مرسم بھی اواج جائے گی اور دوابیا والوں کی طرف ہے
ویا گیا ڈیورس کی مکالیت ہے جاس کا مسئلہ بھی طرف جو جائے گی اور دوابیا والوں کی طرف ہے

اس کے بعد "سورۃ النساء" کے چھنے رکوئے سے از دوائی زندگی گزار نے اور گھر کے انظام گودرست رکھنے کے لئے چند ہدایات دی گئی تیں۔

وہ مری ہدایت ، مورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت و قرباتیرواری کرے اور اس کی غیر سوجودگی میں اپنے تنس اور اس کے مال کی حفاظت کرے کہ یہ قیک خوٹے کی علامت ہے۔

تیسری بدایت نه افران ورت تا فرمان جوتواس کو دعظ و نیست کی جائے اور ان کھی طرح استے اور ان کھی طرح استے اور ان کے کناروکشی سے کناروکشی سے کناروکشی افزائے اور اگر کی مرجی ہاڑت آئے تو ملکی پھلکی مار کی اجازے ہے۔ یعنی ان کی مار جس میں احتیار کر لے اور اگر پھر بھی ہاڑت آئے تو ملکی پھلکی مار کی اجازے ہے۔ یعنی ان کی مار جس میں احتیاد ہی ن نہ ہو کہ توریخ کو وحد تک کر رکھ دیات کی اگر میست اجازے توریک و بھی ا

چوتھی جائیت ۔ اگر پھر بھی ٹافر مانی ہے بعض ندآئے اور جھٹزے بڑھ جا تھیں تو خاندان کے دویزوں کو دونوں جانب ہے لیکن بنھا لیا جائے اور وہ ایک درمیان فیصلہ کریں دوریہ دونوں ایکے فیصلے کو تبول کریں۔

لیکن یے بھی یادر کھنا جا ہے کہ نافر مانی و کہلاتی ہے جس میں شریعت کا تھم نو تا ہو۔ ایسا تھم جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافر مانی جواور شوہر دیوی کووہ کا م کرنے کو سکیا ور دیوی تکم جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافر مائی جواور شوہ کو اس کا تھم ماننا جائز شیس مثلاً شوہر نوو کے کہ اور دیوی اللہ کے کہاتھ اس کا تھم ماننا جائز شیس مثلاً شوہر نوو اللہ اللہ تعدید میں ہے کہ ''جس کا م میں خالق کی نافر مانی واس میں خالق کی نافر مانی

کھر اور خاندان کے اظام کو درست رکھنے کی تداہیر بھان کرنے کے بعد سورۃ النساء کے اخور مورۃ النساء کے اخور کے اختام کی زندگی کو درست کرنے اور درست رکھنے کے لئے ہرانام میں اجتماعی زندگی کو درست کرنے اور درست رکھنے کے لئے ہرانام میں احسان کا تھم دیا گیا ہے اور یہ بھی بھاد یا گیا کہ احسان کی بنیاہ باجمی فیر خواتی النافت احد ل اور جد لی پر ہے ہے تک احدام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فیرمسلم ہے بھی فیر خواتی اور جد لی اسلام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فیرمسلم ہے بھی فیر خواتی ا

چنا نچیسورۃ النساء کے نویں رکوئ کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ و کر کیا ہے کہ ایک پیرودی اور سلمان ( منافق ) حضور پھٹائی فدمت میں ابنا ایک مقدمہ کیکر حاضر ہوئے رسول الند پھٹائے بیرودی کے حق میں قیصلہ کردیا اس پر منافق کھنے لگا کہ چلو دھتر ت

المرطب کے پاس چلتے ہیں اور ان ہے فیصلہ کروائے ہیں حضرت حمر رضی اللہ عند کے پاس آئے اور ساری ہات بیان کی جس پرآپ نے فرمایا کہ خضیر وہیں ابھی آتا ہواور کلوار لا کر منافق کی گروان اڑاوی اور فرمایا کہ جوالفا اللہ کے رسول کا فیصلہ آول نہیں کرتا اس کا فیصلہ ملواد کرویتی ہے۔

سورة النساء كاوسوي رئوئ بين پہلے قامسلمانون كو جہاداور قال كاتلم ديا گياہيك سرف الفدكى رضاكى خاطر اور دين كى سر بلندى كيلئے جہادكى تيارى كريں پھر جہادكى ترخيب دى گئى ہے كہ آخرتم جہاد كيول فين كرت جبكہ صورت ہيں ہے كہ قتلم وسم كى چكى بين پسئے والے كنز در سرد دوورت اور بيچے اللہ كے سامنے باتھ پھيلا پھيلا كر دعا كيں كرت بين كه ا اللہ اتو كسى كو تمارا بدر كارينا كر بجبج دے ۔ " ( آيت فبر 2 )

جہاد واقال کی ترخیب و بینا کے بعد مسلمانوں کو ہوشیار کیا کیا ہے کہ منافقوں کی جہاد واقال کی ترخیب و بینا کے بعد مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ منافقوں کی تقدیم دوں اور سازشوں سے چوکٹا رہیں ہو وسٹنگدل کروہ ہے جس نے اسلام کے لہائی میں ہمیشر مسلمانوں کو جب بھی فکلست یا نقضان چھپا ہے۔ ہے تو دوان جی منافقین کی اوجہ ہے جی مہتم ہے۔

مریند منورو بیل ہیں۔ بہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو مسلمان ان منافقین کی ہوہ ہے پریشان بچے اور ان کے بارے بیل فیصلہ کرنے بیل متروہ بچے لیکن اللہ اٹھائی نے ان کے بارے بیل واضح تعلم آرشا وفر ماویا کہ '' کھر تہمیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے بیل تم دوگروہ بن گئے؟ حالا تک انہوں نے جیسے کا م کئے تیں ان کی بنا و پرائٹ نے ان کواوند صاکرویا ہے ( آپہ قبر ۸۸ )

سورة النساء كـ ١١٤ من ركوع بين تم تمل عديعتي جان يو تيم ركو تك و الـ كى من اكا عيان ب چتانچيادشاوفر مايا" جوكونى كسى مسلمان كو جان يو جو ركوتى كرب (١) الى من اجتم ب (٢) الى عن جيشه د ب كا (٣) الله كا خضب الى يو دو كا (٣) الله كى العنت الى يو دو كا (۵) الى كـ لـك الله تعالى في بيزا مذاب تيا (كر ركها ب الناس الاس الله و الله ف

ممني كيلينه مزاججو يزنيس فرمالي-

اس آیت سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن کو قبل کرنے والا اگر چے مسلمان تل کیول شاہ دوہ دائی عذاب کا مستحق ہوگا لیکن بالا اتفاق میں خاہری معنی مراز نیک دائی عذاب کا مستحق صرف وہ تخص ہوگا جو مسلمان سے قبل کو حلال سمجھے کا کیونگر ایسے تخص کا ایمان ہاتی تمثل رہتا اس کئے دود اگی عذاب کا مستحق ہوگا۔

آ بیت نمبر ۹۵ میں جماد کی ایمیت اور مجاہدین کی فضیات دیان کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرئے والے اور بلا میں مذر کے جہاد نہ کرنے والے برا برٹین ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا" جواوگ اسپنے مال اور جان سے جہاد کرتے جی ان کواللہ نے بیخور ہے والوں پر ور ہے میں فضیات وی ہے اور اللہ نے سب سے ایجھائی کا وحدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو پڑور ہے والوں پر قضیات و سے کر بڑا تو اب بھٹا ہے۔"

جهرت کے سلسلے عمل ہی ایک واقعہ مضم بین نے لکھا ہے کہ حضرت جمز ہو ہی تھیں ہوں۔ ایک بوز سے سحائی تھے جب آیات جم بت نازل ہوئیں تو انہوں نے اپنے جیوں سے کہا کہ تھے جاریائی پرڈال کر مدید لے چاؤاب مکدیش ایک رات بھی تین گزاروں کا چنانچہ جہب انکو لے کر چلے تو راستے ہیں بی ان کا انتقال ہو کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا كَةُ " اور جَوْجُفُسِ اللّه اور اس كَارمول كَى طرف جَرت كريكَ كحرية نظل جائے وُجردات مِن اسكى موت آجائے تو اس كا تو اب الله كَة مستبدا درالله بَنْتُنْ والله مهربان ہے۔ (آبسته نمبروون)

مورة النساء كرائون فيه الله الله الله منافق اور يبودي كواقعدي طرف اشاره به كوائه فاندان بنوابيرق كا آيك شخص" بنش في جو ظاهرى طور پر مسلمان تقاء ايك سخالي حضرت رفاعه الله كار يحد فت الله كر يحد فقدا و يحد بختياري بي كرف الداست بين كرا جائة وقت بوشياري بي كرف في يوري كا منداس طرب كحوالا كر تحوز اتعوز القوز الفار است بين كرا جائة بهان تك كدايك بهودي ك كورك ورواز بي بين كرا بوري كا مند بند كرويا اور ابعد بي بيان تك كدايك بهودي ك كورك كرواوري كي موري كا منه بند كرويا اور ابعد بي بيان تك كدايك بوري كي تقييش شروع بياس رخواد بيد بياس بيان كرويا ورود المري طرف بتحييار بي التي تعوري كي تقييش شروع بياس كوري كي تعيين الموري كرف بيات التي المورد المري طرف بتحييار بي التي تعيين المورد المري طرف بتحييار بي التي تعيين المورد بيان كوري التي تعيين الموري كي بيات كرويا في كرويا كرو

قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منافش کی مزا القد تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ مثال: ۔

ہنا ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنم کے سات طبقات میں اور سب سے آخری ورجی منافقین کیلئے ہوگا۔

جناہ کیک حدیث شرایف میں ہے کہ منافقین کو ایک صندوق میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

الا ایک حدیث شریف بین ب کرسب سے زیاد و بخت عذاب منافقین کو ہوگا۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالی نے مقد مات کے نبیطے کرئے کیلئے چندا ہم اصول

ينائية بين مثلان (١) تمام فيط كتاب الله ي مطابق موف عائم (٢) آنخضرت الله كي سنت مباركه جهت مين فيصلول مين ان ي مجمي مدولي جائے۔ (٣) جس مختص کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ میلنظی پر ہے اس کی وکالت کرنا جائز الله تعالى جم سب كى نفال عن حفاظت فرمائ اور بركام الله اوراس كرسول الله كى تعليمات كم مطابق كرية كي قوفق الهيب فرمائ.

### چو تھے سواسیارے کے چنداہم فوائد

- (۱) آ زیانشی مسلمان کونکھارویتی میں اور کا فرکا مناویتی ہیں۔
- (۲) آگرمسلمان الله کوچیوز کرغیم وال ہے عدد کے طلب گار ہول کے تو اللہ انہیں ولیل کردےگا۔
  - (٣) انسان کی ایمل کامیانی جنم سے پینااور جنع میں وافل ہونا ہے۔
  - (٣) كا كات ين فور وَفَر كرن سها إيان اور ايفين بين اشافية وتاب.
  - (۵) جب تک مورت کی مرد کے نکاح شن ہوااس سے دومرے کا نکاح ٹیک ہوسکا ۔
- (1) بعض عارفین فرمائے ہیں کہ گناہ کے چھوٹے ہوئے کومت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کردہے ہو۔
- (4) جس شخص کے اندر لاقم اور تو ورکا مرض دووہ اخلاق مستداور حقوق العباد کی اوا نیکی ہے ہی محروم رہتا ہے بلکہ میرین صفت است اللہ کی مہادت اور ایمان سے بھی محروم کر شکتی ہے۔
- (۸) جو بچے مؤمن ہیں ان کے لئے اللہ کی مرو کافی ہے، انہیں کسی اور سے ما تکلنے کی طرورت نہیں۔ طرورت نہیں۔
  - (٩) اليان اورا ممال صالحه وافروي فهموّل كي حصول كاسب إيل.
- (۱۰) اسلام میں امانت کی ہے حداجیت ہے۔ حضرت اٹس سے روایت ہے: رسول اللہ علق نے قرمایا: جس میں امانت نہ ہواس میں انبان ( کامل) قبیں اور جس میں حمد کی پاسداری نہ ہواس میں وین ( نکمل ) تیں۔
- (۱۱) کتاب وسنت کے ہر فیصلے کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنا اور دل و جان سے ان پر راضی جو ٹاواجی ہے۔
  - (۱۲) علم پیمل کی برکت ہے و نیوی اور اخروی معاوتیں عاصل ہوتی ہیں۔
  - ( ۱۳ ) مجامد برحالت شن نفع مین ریتا ہے، زند در ہے تو بھی اور ضبید بوجائے تو بھی۔
- ( ۱۴) زبان سے میت اوراطاعت کے وقع ہے اور کا شیو و ہے۔



الحدرلة آن كى قراوت ميں چينے يارے كى تعمل تلاوت كى تى ہے۔ يا تجري يارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ تھا اب چھنے یارے کے شروع میں ای کا تذکرہ ہے۔ کہ منافقین مسلمانوں کو ایڈا ، اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ جس کی وجہ ہے بعض وفعہ مسلمانوں کی زبان پر مخلوہ وہ کایت جاری ہوجاتی۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں شکوہ وشكايت كي حدودكو بيان فرمايا باوراك شرايها قانون بيان فرمايا ب- كدايك طرف تو مظلوم کو اجازے وی کہ بدلہ لے محتے ہو۔ شکایت بھی کر محکتے ہو۔ عدالتی حیارہ جوٹی بھی كريخة بويه جومظلوم كواس كاحق ولائه ميساتين تفاضاءانصاف اورانسداو جراثم كاايك ا ذرابیہ ہے اور دوسری طرف مقاوم کواملی اخلاق اینائے کی ترغیب بھی وی جارہی ہے کہ و ا ہے تات میں ایٹارے کام لے اور قلم کا انتقام نہ لے بلکہ فقود درگز رکز کے نیکی کا کام کرے۔ قرآن یاک میں ایک اور جگدانلہ تعالی نے بدار لینے کی اجازت ویئے کے ساتھ منود دراز ركي اورمهاف كري ترفيب وية وي قرمايا أوان عداقبتهم فعاقبوا الع" ﴿ ترجمه ﴾ اورا نربدله ليخ لكوثوا تنابق او جننا تهبار ــ ساتحه برتاة كيا كيا سياورا كرعبر كروثو وہ مبرکرنے والوں کے حق میں بہت ہی آجی بات ہے۔ (سورۃ انحل آیت فیر ۱۲۹) أيداورجك قرمايا" وجمزازُ استينة سيّنة مَعْلُها الد " (ترجمه ) اوريرال كابداريراني ہے و لیکی ای چھر چوتھی معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اُواب اللہ کے و مے۔ (سورة الثوري) آيت فمبروجو) ال کے بحد یہود ہول کا تذکرہ ہے۔ اسلے کہ دو بھی تفروضال میں مناقشین کے

بھائی ہتے۔ یہود آنخضرت افتا کی نبوت کے تعلیم کرنے کیلئے ہے جااور معاندانہ مطالبات کیا گرتے ہے اور جاندانہ مطالبات کیا گرتے ہے اور جان کی موروقی عادت اور خصلت تھی کیکن اس کے علاوہ بھی ان کے جرائم کی فیرست بہت طویل ہے۔ انہی جرائم بھی سے ایک جرم ہی بھی تھا کہ ووا نبیا ولیسیم السلام کو محقی کیا کرتے ہے اور ساتھ بھی ان کا دموی پر بھی تھا کہ انہوں نے حضرت نبیسی علیہ السلام کو بھی تھی تھا کہ انہوں نے حضرت نبیسی علیہ السلام کو بھی تھی تھا کہ انہوں نے حضرت نبیسی علیہ السلام کو بھی تھی تھی المیا کہ انہوں کے حضرت نبیسی علیہ السلام کو تاریخ کیا تھا اور نہ افتیاں مولی و سے پائے ہے بھی بلکہ افیس اشتباہ ہو کیا افتیاں مولی و سے پائے ہے بھی بلکہ افیس اشتباہ ہو کیا تھا اور نہ تھی انہوں نے اس بلسلے بیس قبل کا دیا تھی جا در ہے انہوں ہے اور پر بالکل کا شکار جی افیس ہے اور پر بالکل ہے تاریخ کے موااس بات کا کوئی علم حاصل ٹریش ہے اور پر بالکل انہوں کے دیا تھی خانے کے موااس بات کا کوئی علم حاصل ٹریش ہے اور پر بالکل انہوں کے دیا تھی خانے کے موااس بات کا کوئی علم حاصل ٹریش ہے اور پر بالکل انہوں کے دیا تھی خانے کے موااس بات کا کوئی علم حاصل ٹریش ہے اور پر بالکل انہوں کا دیا ہو گیا ہے ۔ "

والمرابع المرابع

اس کے احدالی کتاب کے دوسرے کرہ واپینی انساری کا تذکرہ ہے جس میں اکوسی میں اکوسی میں اکوسی میں اکوسی میں اکوسی میں مقتیدہ اختیار کرنے کی تعلیم وی کئی ہے ان کا عقیدہ بیتھا کہ خداا کیا کہ بیش تین تیں اللہ یا ہے ہیں میں اکور کرنے کی ہے اور و بین میں فلوکر نے کی مما نعت فر مائی گئی ہے ۔ اور دعترت میں میں اس کی تر و بیر کی گئی ہے اور و بین میں فلوکر نے کی مما نعت فر مائی گئی ہے ۔ جو مقیقت کے بین مطابق ہے بیعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں وہ بات بتائی گئی ہے ۔ جو مقیقت کے بین مطابق ہے بیعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں اور اللہ نے ان کو میں کی موس براہ اللہ کے ان کو میں کی موسی بینے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں بینے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی دوس براہ راست معفرت مربیم ملیہا السال میں بینے وی گئی تی ۔

سورة النساء کے نتم پر دوبارہ ای شمون کی طرف اوٹ رہے تیں جواس کے شروع میں بیان دواقعالیتی عورتوں کے معالمے کی رہا ہے اورقر میں ورجاء کے حقوق کا خیال۔

#### سورة المائدة

میرسورة مدنی ہے اور مدنی سورتوں پس بعض حضرات نے اس کوآ خری سورت بھی فرمایا ہے۔

'' ما کدہ'' حربی زیان میں وسترخوان کو کہتے ہیں۔اس مورت کی آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے واقعہ میان مواہے کہ صفرت میسی سے ان سے جمعین نے بیدہ عاکی فرمائش کی تھی کہ انشانجالی

ان کے لئے آسانی غذاؤل کے ساتھ ایک وسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس مورت کا نام ''ما کہ و' 'بعنی وسترخوان رکھا گھیا ہے

ال مورة ما كدوك بعض اجزا و مفرحه يبييش اور بعض فتح كدك مفرش اور بعض جوة الودائ ك مفرش اور بعض اجزا و مفرحه يبييش اور بعض فتح كدك مفرش اور بعض جوة الودائ ك مفرش نازل جوئ بين الن طرت الن ك نزول كازمان را بين سنة ( آيت تك بينيا الودائ كم دينكم الغ ( آيت البيوم الكسلت لكم دينكم الغ ( آيت البيوم الكسلت لكم دينكم الغ ( آيت البيوم الإنتان في بينيان البيك سرمايي الودائ كم موقع برميدان عرفات عن نازل جوئى بيرآيت الل المان ألبيك سرمايي افتحار بين المام أوقيا مت تك ك لئ بيندفر ماليا البيان البيان البيان المان ك لئ دين المام أوقيا مت تك ك لئ بيندفر ماليا سياب برآوى كي نبيات سرف دين المام بيرايان لا في من الموقى سياب

بیدده آیت ہے کہ جس کے بارے شن ایک میبودی نے جعفرت جم روست کہا تھا کہ ''استامیر الموشین ااگر میآ ہے ہا تھا کہ ا ''استامیر الموشین ااگر میآ ہے جارے اور برنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید کا دن قر اردے لیتے۔ آپ نے فر مایا کہ میں اس دن کو جامنا ہوں اور اس لھڑی کو بھی جامنا ہوں جب رسول اللہ ہے آپ نے آپ نے نازل ہوئی دہ حمر فدگی شام اور جمعہ کا دن تھا'' کو یا ہماری اس دن دو تعید میں مقیمیں۔

اس مورت میں طال وحرام کے متعددا حکام بیان فرمائے گئے جیں ٹی کریم وہ نے لئے ارشاد فرمایا سور قرما نمروش جو چیز طال کی گئی ہے اس کو طال سمجھوا ور بڑو چیز حرام قرار دی گئی ہے اس کو حرام سمجھو۔

يه مورث جار برائد برائد مضامن بمشمل ب

(۱) اہل اسلام کو ندنیں ، تدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام وہدایت ویکے گئے۔ بیس۔ مثلاً سفر نَّ کے آواب، کھانے چنے میں حلال وقرام کی حدود، وضور منسل جیم کے قاعدے، افغاوت، چوری کی سزائمیں ، قیم تو زنے کا کفارہ اور ترمت شراب جیسے احکام متلائے گئے ہیں۔

(۲) ایل اسلام کوفسیحت کی گئی ہے کہ کیونگ اب تم ایک حکمران بن سکتے ہوائی لئے میہ دور بخت آنر مالنش کا دور ہے۔

(۳) پیجود و نصاری کوشیحت کی گئی کداپ تنهاراز ورثوث چکا ہے اور یہود یول کی تمام استیال مسلما توں کے ذریر قیصة آنچیس ہیں اس لئے ان کو جائے کدا ہے فاطار ویہ پرغور کریں۔ اور اس کی اصلاح کریں۔

( م ) اخیر میں مضرت میں عابیہ السلام کے واقعات بیان فر ہائے گئے ہیں۔

اس سورت کی ابتاراء میں اللہ تعالی نے بڑے بیار تھرے انداز میں انہان والوں کو فظائب فرمایے انداز میں انہان والوں کو فظائب فرمایا ہے اور بیالل ایمان اور است جمریہ ہے کی خصوصیت ہے کدانلہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا ہے ورز کسی اور ندھے میں ایمانیس ہوا بلکہ ونبیا بیلیم السلام کے ذریعہ انکاخطاب کیا جاتا تھا۔

الکی شخص نے مصرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ کہا کہ بچھے کوئی تصبحت فرما نمیں آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن میں پذائیکا اللہ بن احدو ا کے الفاظ ستوتو فورا کان لگا کرتوپ سے سنو کیونکہ اس کے بعد ریشینا کسی بھلائی کا فقم ہوگا۔

ال مورت میں سب سے پہلا تھا مبد کو پورا کرنے کا ہے خواہ وہ عبد وعقد انسان اور رہ کے درمیان ہو کہ بھر انسان اور رہ کے درمیان ہو کہ جم نے انبان لاکر جنتے بھی عبد اللہ سے کر لئے ان کو پورا کریں۔ یا ایک انسان کے ماتھ ہول مثلاً تن وشرا ، ( لیفنی فرید وقر وضت ) اجارہ، انکان اور تنم و فیرو۔

اس کے بعد کھائے ، پینے میں بعض حرام چیز واں کو بیان کیا گیاہے جیسے مروار ہنون ، سور کا گوشت و غیر و کہ زمانہ جاہلیت میں ان چیز ول کو حلال سمجھا جاتا تھا اللہ اتعالیٰ نے ان چیز ول کوشرام قر اروے دیا کہ این سے کھائے میں صحت وجسم کا بھی گفتسان ہے اور تکر و تظراور وین واخلاق کا بھی نفسان ہے۔

شریعت مطبرہ سب سے آسان شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس بین الیے ادکام میان فرما تیں جی جن گوآ دی بسیوالت کر سکے اور اس کو کسی بھی موقع پر پر بیٹائی نہ ہو لیکن جم وین ہے اتناد ور ہو بچکے جی کہ میں بر حکم مشکل لگتا ہے۔

چنانچانشەتغالى ارشادفر مات بىن كە" اللەنغالى قىرىيى كىرنا چابتا بىكىدە دىيا بىتاب

ا کے تنہیں پاک کروے اور قبیارے اوپرایٹا احسان پورڈ کردے تا کیتم شکر کرنے والے بین جاؤ''( آیٹ تمبیر ۴ )

اس کے بعد وہ امکام ارشاد قربائیں ہیں جمن کے ذریعے قرب اٹھی کا ورجہ حاصل ہوسکتا ہے اور وہ بیہ ہیں۔ ہمانہ نمازہ ہمانہ زکو ہوء ہمانہ سارے انبیاء پر ایمان صادق، ہمانہ ہمانی وین، ہمانہ جباد، ہمانہ جباد کسلے مالی اعداد وقیر و۔

اس کے بعد میں وکی بہ خصلتی کا ذکر ہے کہ جب موئی علیدالسلام نے ان کو جہاد کے لئے والا آتو انہوں نے ان کو جہاد ک لئے والا آتو انہوں نے صلے اور بہانے کرنے شروع کرد نے میہاں تک کر آیک موقعہ ہے انہوں میہاں تک کہا کہ ''اے موئی تم اور تمہارا خداجا کراڑ وہم توادھ ہی چینے ہیں''

اس کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام کے دو بینوں ہائیل اور قائیل کا تذکرہ ہے کہ قائیل نے مسد کی بنا ، پراہیے بھائی کوئی کرویا تھا اور بیا مسد پیجود ایوں کے اندر بھی پایا جا تا ہے اس وجہ سے دور سول اللہ بلائ کی نیوٹ کا افکار کیا کرتے تھے۔

کے لئے وہ لڑکی حرام فیمی تھی اس لئے وہ اسکے ساتھ نفان کرنا جا بتا تھا جب وواں کا اختلاف بن حالاتی فیصلہ اس طریق قرار بالیا کہ وواں بڑی قربانی اللہ تعالی کے حضور ویش کریں جس کی قربانی اللہ تعالی نے قبول فرمانی اس کا داوی برتن سجھا جائے کا چنا نچہ دواوں نے آبیانی ویش کی ۔ دوایات میں ہے کہ بائیل نے آئیک وزیر قربان کیا اور قائیل نے کھوزری قربانی وقت قربانی تول ہونے کی طامت بیتی کہ آسان سے آبی آگ آگ کر افربانی کو اس کے کہ قائیل ہونے کی طامت بیتی کہ آسان سے آبی آگ آگ کر افربانی کو خوال کے قربانی کو قربانی واشع طور برقبالی کو خوال کو ایس کی قربانی واشع طور برقبال کو تعالی اس کی قربانی واشع طور برقبال کو تعالی کو ت

ملاه في الله في التي تقط كتفت بيا جمي لكونا ہے كہ جو كو في كئي برا في كى بنيا در كفتا ہے جب تك وہ كناه كيا جا تار ہے گا اس وقت تك اس كا كناه اس كوملتار ہے گا اور جو كوفى فيكى كى بنيا در كفتا ہے جب تك فيكى كى جاتى رہے گى اس وقت تك اس كا گزا ہے اس كوملتار ہے گا۔ اس لئے سمى جمي فيكى كوچھوٹا بجھ كرچھوڑ تاخيس جا ہے ہوسكتا ہے وہ بى ذرايد نجات بن جائے اور كى سكناه كوچھوٹا مجھوگر كرمانيس جائے كہ ہوسكتا ہے كہ وہ دى ذرايد نجات بن جائے اور كى

اسلام انسان کی جان ، مال ، عزت اور آبروئی حفاظت کو بیزی ابھیت ویتا ہے اور ایکے خطرہ بنے والوں کیلئے عبرت ناک انجام کی خبرہ ہے ہوئے الی سزائمیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا مقدور ہی اس کوائل کا م کی انجام دی ہے روگ دے چنانچا کے رکوئ میں ( یعنی چنانچا کی انجام دی ہے والوں کی ہزاد کر کی گئی ہے۔ اور مضرین اور فقتبار کا چنان کی ہزاد کر کی گئی ہے۔ اور مضرین اور فقتبار کا تقریبال ہوا دو الوں کی ہزاد کر کی گئی ہے۔ اور مضرین اور فقتبار کا تقریبال ہوا دو الوں کی ہزاد کر کی گئی ہے۔ اور مضرین اور فقتبار کا تقریبال ہوا تھا گئی ہے اور مضرین کرتے جی تو اس کی سزا تھی الوائی مزاد الوجی کر دیا جائے گئا اور جائے اگر اور می کردی تا تھی ساتھ ساتھ مال بھی او بیتے جی تو ان کے باتھے پاؤل کو مول دی جائے گئا کہ دیا جائے گئا اور جائے اگر مرف مال او شخ جی تی تی تو ان کے باتھے پاؤل

کانے جا کیں کے مخالف سن سے جانہ ورا کرصرف ڈرایا دھمکایا شکل کیا نہ مال اونا تو یا تو انہیں قید کرد یا جائے کا یا جلاوٹلن کرد یا جائے گا۔

اور کیونگدان کی دوئی آ دی گوار تداو کی طرف لے جاشتی ہے اس لئے آ بیت ۵۴ میں ارتداوے بہتے کی تلقین فرمائی گئی ہے کیونگدار تداو کی وجہ سے سارے افعال ضائع ہوجا تیں گئے اور جہنم ہمیشہ کیلئے واجب ہوجائے گیا۔

یہود وانساری سے دوئی ہے تھے کرنے کے ساتھ ساتھ اٹل ایمان سے دوئی کرنے کا عظم ویا گیا ہے۔ چنا تھے ارشاد قرمایا۔ ''(مسلمان) 'تنہارے یا رومدہ کا رقو القداد راس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جواس طرح نافراق کم کرتے اور زکو کا اوا کرتے ہیں کہ وہ (ول سے )اللہ کے آگے اور نے جو اس طرح نیار آیات ۵۵)

() () ()

## چھے سیارے کے چندا ہم فوائد

- (1) دوسرول کے تیوب کی تشہیراور ہٹک عزے حرام ہے۔
- (۲) سارے تناہ دوقعموں میں مخصر ہیں دخلوق پرظلم اور اللہ کے حکموں سے اعراض۔ او نہی ساری نماییوں کو دوقعموں میں جمع کیا جاسکتا ہے ''اللہ کے حکم کی تقطیم اور اللہ کی مخلوق پرشفقت ۔''
- (۳) نی کریم سروروہ عالم دیا کی رسالت سارے مکاٹوں سیارے زیانوں اور سارے اثباتوں کے لئے ہے۔
- ( ٣ ) ساری اخروق سعادتیں اٹبی اوگوں کے لئے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ اللہ کے اس جو کتاب اللہ اللہ کے ساتھ اپنا معلود آجاتی قائم کریں۔
- (۵) قرآن کریم میں جہاں گئیں آیٹا گھا اللہ نین احلو آئیں کی کرخطاب کیا گیا ہے است خوب توجہ سے ہز صنا اور مننا جا ہے کیونکہ پرانتہا کی اپنائیت والاخطاب ہے، قرآن کریم میں ۸۸۸ باریہ خطاب آیا ہے۔
- (7) اٹل ایمان پر نیکی اور تفویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون آئرنا واجب ہے اور گنا واورز یاوتی میں تعاون کرنا حمام ہے۔
  - (4) مرداراه ربروه جانور جي ترق طريقے حدوث شكياجات اس كا كمانا حرام بـ
- (A) تربیت یافت کما مجموک اور خواجش کے باوجود بھش مالک کی رضا کے لئے اپنے
   اپنے میں ایک بھوک اور خواجش کے باوجود بھش مالک کی رضا کے لئے اپنے
   میں بھول کے دوئے شکار کی ایک بوٹی بھی نہیں کھا تا۔ کیا انسان بھی اپنے مالک کی
   رضا اور عدم رضا کا انتخابی خیال رکھتا ہے؟
- (9) الله تعالیٰ کی اُنعتوں کو یا وکرتے رہنا واجب ہے قصوصاً الی اُنعتیں جواللہ کے سواکسی اور سے حاصل ہی میں ہوسکتیں۔
- (۱۰) کینے تھنس کی زیادتی اور اپنی قدرت کے باوجود معاف کروینا نیک لوگوں کی صفت ہے۔ نین کریم سرورد وعالم کا اپراڈ اس صفت کا ہز ابنی غلبہ تھا۔



افعد للداً من کی تر اوق شرسالو ی سیارے کی ممل تا اوت کی ٹی ہے چینے پارے کے آخریش بیارشاد قرمایا کیا ہے کہ جو خیتی انسار کی جی وہ انجائی فرم کوشر مسلمانوں کے لئے رکھتے جی چینا نجیسالو یں کیا ہے کہ جو خیتی انسار کی جی بعض ان انسار کی کا ذکر ہے جو قرآن باکسان کراچی آخوں ہے گئے جی لیا کے سن کراچی آخوں ہے گئے جی است اوران کی آتھوں سے آخوں ہے گئے جی اسل میں تواند کے گلام میں تا جی بی ایسی ہے کہ آگر خالی الذہن توکر سنا جائے تو دل پراٹر مسل میں تواکر سنا جائے تو دل پراٹر مشرور کرنا ہے۔ (آست ۱۹۲۸)

اس کے بعد چندا دکام بیان سکتے محصے میں

(۱) سی چیز کوحلال باحرام قراره ہے کا اختیار صرف الند تعالیٰ کو ہے۔

(آیت تمبرک۸،۸۸)

(۲) افوقتم پرکوئی دغوی مؤاخذ و نیس لین جسمین کسی کام کوقتی سمجھ کرفتم کھا ہے اور اپنے نزو کیا۔ پی شم کھائے لیکن و دکام اس کے گان کے خلاف ہور ( آیت نہر ۸۹) ( ۳ ) شراب، جوار بت اور پانے تفقی حرام اور شیطانی عمل میں ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دل میں بخض وعدادت کے نتاج ہوتا ہے۔ اور نماز و ذکر سے روک و بتاہے ( آیت نمبر ۹۴،۹۰)

(۳) احرام کی حالت میں شکلی کا شکار جائز نمیں (۹۲،۹۴) (۵) کعبداور اس کے اردگرد کا علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے جو اسیس واشل ہو کیا اس کو اسن حاصل ہو گیا (آبیت نمبر ۹۷)

(۱) مشرکیین نے بعض جانوروں کوترام قرارہ ہے دکھا تھا اوران کے مختلف نام رکھے اوٹ مشح مثلاً بھیر و سمائیہ، وسیلہ اور عام و غیر والقد تعالی نے تر ویدفر مائی کہ القد تعالی نے ان میں سے کسی کوچھی حزام قرار ٹیس ویا (۱۰۴۳)

اس کے بعد سورۃ کے خرجی حضرت سیج علیہ السلام کا ٹیز کرہ ہے کہ قیامت کے وان اللہ تعالی حضرت میسنی علیہ السلام کواپنے انعامات یادولا کیں گے جن میں مائدہ کا بھی قصہ ہوگا جس کے نام پر سیمورت ہے۔

آخر جي القد تعالى حضرت جيسي عليه السلام عنظر ما تعين الآپ في الوگول كو تها تقا كه مير في اور مير في مال كي خبادت كروة عضرت جين عليه السلام عرض كري سك كه جم تو آپ كي ذات كوشرك سنه ياك جيخة جي ميري مجال تين كه يش الدي بات كهول جس كا يحضح ت شيس - اگر جي ف اليدا كها بوتا تو آپ كو ماتينا معظوم بوجا تا - آپ ده با تين جائے جي جو مير سندل جي پوشيده جي اور جي آپ كي پوشيده باتول كوئين جائيا - يقينا آپ كوشام تين دو كي باتول كالي دالي داليد المحراطم ب ما (آيت نم بر ۱۹۱)

ای قیامت کیدان کے تذکرے پراس مورت کا افتقام ہواہے۔

#### سورة الانعام

مر فی زیان بین انتظام "چوبیایوان کو کہتے بین الب کے شرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے فاطاعت سے دکھتے ہیں اس مویشیوں کے بارے میں بہت سے فاطاعت سے دکھتے تھے بھٹا ان مویشیوں کو بتوں کے نام پر دفض کر کے ان کا کھانا شرام بھتے تھے بیونکہ اس مورت میں ان ب بنیاد عقائد کی تروید کی گئی ہے اسلے اس مورة کا نام مورة الافعام رکھا گیا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیات کو چھوڑ کر سے ایوری مورت ایک ہی مرتب نازل ہوئی ہے

یہ مورت چونکہ مکہ مکرمہ کاس دور میں نازل ہوڈی تھی جب آنخضرت دیوگی وہوت اسلام اسپ ایندائی دور میں تھی اس کے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بین اینا تو حید انڈ رسالت ﷺ اور آخرت کو مختلف دائیل کے ذریع جابت کیا گیا ہے اور ان مقائد پر جو

اعتراضات كفاركي فرف ساخفات جات تخان كاجواب ويا كياب-

کفار کی طرف ہے مسلمانوں پراس دور پی طرح طرح کے تلفی توڑے جارہے تھے۔ اسطئے ای سورے میں مسلمانوں گوتسلی بھی دی گئی ہے۔اور کفار مکہ اپ مشرکانہ عقائد کے منتیج میں چن ہے جودہ رسموں اور ہے بنیاد خیالات میں جتا تفعان کی تر دید بھی اس سورة میں بیان کی گئی ہے۔

اس مورت کی ابتدا والند تعالی کی تد و ننا و سے قرمانی گئی ہے۔ پھر الوہیت اور تو حید باری تعالی پر قدرت خداوندی کی بے شار نشائیوں سے دلیل لائی گئی ہے جوہ نیاش چاروں طرف پھیلی ہوئی جی گر کفار وسعائد بن کی حالت سے ہے کہ وہ ہر دلیل خداوندی سے احراش والکاری کرتے جیں۔ جس پر اثین وعید سنائی گئی ہے کہ کیاان کو معلوم نہیں کہ ان سے پہلے کمتنی تو موں کو اعراض و تکذیب کی ہدوات بالک کیا جا چکا ہے۔

و دسم ہے رکوئی میں ان کفار کو جو آنخضرت افغا سے مشخوکر تے متھے انجام بدسے ڈارا یا ''کیا ہے اور بتلا یا ''کیا ہے کہ ان سر 'شول کوٹوری سز اند سطنے پر سے مطلقان نہ ہوجا آئیں کہ ان سے افغال کی بازیری نہیں ہوگی اور اس پر مزانتیں ہوگی بلاشیہ قیامت کے دن سے سب جزاوسزا 'کیلئے تھے ہوئے اور اس وقت ان کے افعال کی بازیری اور مزاکا معاملہ ہوگا۔

تیس ہے رکوئے میں میدان عشر کا نقشہ تھیٹھا گیا ہے اور مدالت البی میں کفار وہشر کین کی حاضری اور سوال وجواب کی کیفیت میان کی گئی ہے اور جب تمام خلائق کوجٹ کیا جائے گا اور مشرکین سے اپوچھا جائے گا کہ اب وہ تہارے معبودان باطلہ کہاں ہیں؟

اور اظال کی باز برت کا منظر مؤثر لفظوں ش کھینچا کیا ہے کہ کس طرح ہے مشرکین مجر ماند حیثیت سے ناوم وشرمند و کھڑے :وں کے اور ان کے حق میں بیری فیصلہ ہوگا کہ اب اسپتے اٹکارو ٹکفریب کی بدوات مذاہب چہنم کا مزاج کھیو۔

اس کے بعد و نیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی کی ہے کہ دنیا وی زندگی او ایک خیل الماشے کے موالی کی بین اور بیقین جا او کہ جولوگ تقو کی اختیا دکرتے ہیں ان کے لئے آخرت والا گھر کھیں زیادہ بہتر ہے (آیت نمبر اس)

ایر قرمایا کہ اصل بات ہے ہے کہ جارت و کمرای سب تق تعالیٰ کے بھند میں ہے اللہ تعالیٰ جس کو جا بتا ہے سید صارات دکھا و بتا ہے اور جس کو جا بتا ہے اس کے اختیار سور کی وجہ سے کمرائی میں پڑے رہنے و بتا ہے۔ (آیت: ۳۵)

آ بیت فہر ۳۸ میں ارشاد فر مایا کر سرنے کے بعد دوسری زندگی صرف انسانوں کے

آیت فیمر ۲۰ ۱۳ ش فی این او خطاب فر ما یا که آپ ان لوگوں سے جو خدا کا شریک بناتے میں پوچھے کہ اگرتم پر اللہ کا مذاب آئے یا قیامت ہی آ جائے تو اس وقت تم اللہ کے مواکسی اور کو پکارو کے آلایسے بخت وقت میں تو مشرکین جمی اللہ کو ہی پکار نے لگتے تھے اور جمن کوشر کیک فلم التے بچھے ان سب کو جمول جاتے تھے۔ یونا تو بیہ جا ہے کہ جب مصیرت کے وقت اللہ کو پکار تے ہواتہ خوش کی اور راحت کے اوقاعت میں جمی ای کو پکار ناجا ہے۔

الله تعالی نے تیجیلی امتوں کے ساتھ سے معاملہ فرمایا ہے کہ آئین متنبہ کرنے کے لئے النہ تعالی نے تیجیلی امتوں کے ساتھ سے معاملہ فرمایا ہے کہ آئین کی حالت میں بھی بڑم پڑے النہیں کی حالت میں بھی زم پڑے النہیں کی حالت میں بھی بڑم پڑے میں میں موجین کی حالت میں بھی بڑم پڑے میں میں موجین کی طرف ماکل ہو میکیس میں بھی ان کے جوار کے خوشحالی میں النہیں جب دونوں حالتوں میں میں تو کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ کیا جیسیق لے میکیس جب دونوں حالتوں میں اوگ کمرائی پر قائم رہے تب ان پر مذاب نازل کیا گیا۔

قریش کلہ کہ یکھ مرداروں نے بید کہا تھا کہ آمخضرت کے اردگرد غریب اور کم حیثیت قتم کے اوک بکٹر ت رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ ماییا اسلام کی مجلس ہیں ہیں شاہداری تو بین ہے آگر آپ ان لوگوں کواپٹی مجلس سے اٹھادیں آؤجم آپ کی بات سننے کے لئے آسکتے ہیں۔ انڈر تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نہرا کا میں ارشاد فرمایا کہ ''ان کے حساب میں جوا خمال ہیں ان میں ہے کئی کی ذررواری آپ پرٹین ہوار آپ کے حساب میں جوا خمال ہیں ان میں ہے کئی کی ذررواری ان پرٹیس جس کی وجہ ہے آپ انہیں فکال ہاہر کریں۔اور خلالموں میں شامل جوجا کمیں۔(آپہ نمبرہ ۵)

حضرت ایرانیم طبید السادم عمرات کی حیادت نیزایش پیدا ہوئے تھے وہاں کے الوگ بنتوں ایس پیدا ہوئے تھے وہاں کے الوگ بنتوں اور ستاروں کو خدا مان کران کی حیادت کیا کرتے تھے ان کا باپ آزرجی مصرف اس مقید کے تقا ایک بگر فرویت تروشا کرتا تھا حضرت ایرانیم علیدالسلام شرور تی سے قدید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے لیکن انہوں نے اپٹی قوم کو فور وقکر کی وجوت و بیٹ کیلئے بے لطیف طریق افتیا رکھا کہ چاتھ استاروں اور سوری کو و کیو کر پہلے اپٹی قوم کی زبان میں بر سے میں بات کی ۔ مقدم یہ تھا کہ بیستارے ایہ چاتھ اور یہ موری تمہارے خیال میں میر سے پر درد کار جی کیا تیان بات کی ۔ مقدم یہ تھا کہ بیستارے ایہ چاتھ اور یہ موری تمہارے خیال میں میر سے پر درد کار جی کیاں بات کی ۔ مقدم یہ تھا کہ بیستارے ایہ جاتھ اور یہ موری تمہارے خیال میں میر سے تو درد کار جی گیس بات کی ۔ مقدم یہ تو تا یا کدارہ وادراک پر التھی اور تا کیا کہ اور ایک اور کیارہ وادراک پر التھی اور بیستاری دو خدا کیسے ہو سکتا ہے نا

الل سنت والجماعت كاليه عقيده بأرجى بعيث مسلمان ووتا بيجين سائيكرموت تحك نجي يربهمي كفرطاري فيل ووتانجي مرود ريس ايمان والا دونا بالبند الآس آيت شريف مي جو عشرت ابرانيم عليه السلام كا واقعه فركر بناس مين حضرت ابرانيم عليه السلام ابنا عقيد و فيس بيان فرمار ب بلكما بي قوم ك عقيد ب كي لغويت كوظا برفرمار بيس -

و خانجهٔ فو مّهٔ مه آیت نبس ۸ کے سیاق دسیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابرا تام علیہ السلام کی قوم نے جمت کرتے ہوئے ان سے دویا تھی کی تھیں۔

(۱) ہم نے اپنے باپ وادا کو بھی ایسان کرتے ہوئے ویکھا ہے اس لئے ان سب کو گمراہ کہنا ہمارے یس سے باہر ہے۔

(۲) اگرتم نے ہمارے بھول اور ستارہ ان کی خدا کی ہے اٹھار کیا تو وہ سپیں ہا ہو دیر باو کرڈ الیس گئے۔

هنزت ابراتیم علیه السلام نے پہلی بات کے جواب میں فرمایا کرتمہارے باپ وادا کے پاس الند تعالیٰ کی طرف ہے کوئی وتی ٹیین آئی تھی جب کے میرے پاس متنظی داداکل بھی جیں

ادر مير عال وق محل آئي ب

اور و دسری بات کا جواب سے ویا کہ میں ان ہے بنیاد دیوتا ڈن سے نہیں ڈرتا کیونکہ نقصان اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے کوئی اور نویس ساور جواوک اس کی تو حید پر ایمان لاتے جیں آئیس اللہ تعالیٰ نے چین عطا کر رکھا ہے۔

جود قوت حضرت ایرائیم علیہ السلام و سے رہے تھے وہی دعوت ووسر سے انہیا وہیم السلام نے بھی اپنے اپنے دور میں ویں موروا آفام کی آیت نبر ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ ان میں سے افغار ہ انہیا مکرام میں ہم السلام کے نام مذکور میں ان سب کو انتد تعالی نے وہی سے مشرف فرمایا تھا ان کے علاو وہمی ہے شارا نبیا مکز رہے ہیں جن کے نام قرآن کریم میں مذکور ٹیمیں۔

(آيت نمير ١٩٤٨ (

هنترت ایرائیم علیہ انسلام کو پیخسوسیت حاصل ہے کہ ان کی تو م نے آو ان کوئیں مانا محران کے بعد آخر بہا ہر تو م نے بی ان کوئی تسلیم کیا چی کہ مشرکین عمر ہے جو نبوت ورسالت کے بی منگر بھے وہ بھی حضرت ایرائیم علیہ انسلام کوانڈ کا ٹبی مانے تھے۔ چیٹا نبچہ انہی اٹل عمر ہے سے اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں کہ اگروہ ویڈی ہر ہو تکتے ہیں اور ان کی اولا ویش نبوت کا سلسلہ جاری روسکتا ہے تو یہ کہنا کہے ورست ہوسکتا ہے کہ نبوت کوئی چیز تین اور آئی نبوت کا ملسلہ جاری روسکتا ہے تو یہ کہنا کیے ورست ہوسکتا ہے کہ نبوت کوئی چیز تین اور آئی نبوت کے والڈ کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجنے میں آخر کون میں اشکال کی بات ہے جبکہ آپ کی نبوت کے والی روز دوشن کی طری اور آئی جی نبوت کے

سور وانعام کے گیار ہویں رکوئ میں اللہ عبارک و تعبانی نے ایسے وائل و گرکتے ہیں۔
جوخالت کے وجوداس کی ملم واقد رہ اور حکمت کے کمال پرواضح طور پر داالت کرتے ہیں۔
عکر کفار کا حال ہے ہے کہ وہ این نشانیوں کو و یکھنے اور این میں فور و گلز کر نے کے بجائے اللہ کے نبی سے تیجودات کا مطالبہ کرتے گئے ہیں حقیقت ہے ہے کہ مصاحب طلب تیجودات طلب شہیں کرتا بلکہ وہ جد ہو نظر الفاتا ہے اسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئے آلتی ہیں ۔ کا فراور مؤسمین کرتا بلکہ وہ جد ہو نظر الفاتا ہے اسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئے آلتی ہیں ۔ کا فراور مؤسمین میں ہیں جن کرتا ہے اللہ مسلمان مؤسمین میں ہیں فرق ہے تو ایک مسلمان دیا ہے۔ مگر جب ایک

مسلمان ای چنے کوہ کھٹا ہے تو اسے ہرم صلے میں قدرت کی کار بکری نظر آ تی ہے تھے کہ عديث شرافي ين آتات كرمضورة في في ارشاد فرمايا كيز مين دارجيز مين من والنارات ہے تو دائے کہ دو تھے ہوئے جل ایک حصہ جز والدا اور وصر احصہ عنے والد جز والداحصہ فیج جائے گا اور جنے والاحصداد مرآ نے گا تکرز میں وارکو پیکھال پینہ ہوتا ہے کہ کون سماحصہ جز والا ے اور کوئسا حصہ سے واللہ وہ تو الیے تی ت اللہ چاہ جاتا ہے گھینک چاہ جاتا ہے اب جڑ والے حصہ کو کو ان بینچے لاتا ہے اور سے والے حصا کو کو ان اوپر لاتا ہے اللہ کے نبی فر ماتے ہیں كد بروائ كيساتهوا يك فرشته وناب جودائ كوسي كرناب (وروى القرآن الر٢٠١٠) ي الله كى ذات كى كار يكرى بي جس كى طرف ايك الل الدان كابى د ماغ جاسكتا بي اورجب وواي كوايك ايماني أنظرت ويكتاب توبيه ساخته يكارا فعناب سيحان الله "اي طرب جب اليوا زين سرائيك نفح يود كا فكل عن الكاب اور جرائيك تناور درخت كي صورت اختیار کرتا ہے اور پھراس کا بھل رقب خوشیوہ جھونا بزا اور کھنا بیٹھا ہوئے کے اعتبار کیے ایک حال ہے دوسرے عال کی طرف پیتال ہوتا ہے اور کس طرح اس کے اندر ذا کتے پیدا ہوتے میں یہ سب قدرت خداوندی کی کرشمہ سازی ہی تو ہے۔ اس کئے بہال زامن سے استے والی چیز وں اور کھلوں کا ذکر کر ہے ہوئے قرمایا کیا ہے" جب بدر خت کھل و بیتے ہیں توان کے پھلول اور ان کے بینے کی کیفیت کوغور ہے ویکھوں لوگوا ان سب چیزول پی بزی انتا نیال جِي (عكر) ان لوگول كيلئے جوانيان لا تميں'۔

آیت فہر ۱۰۸ میں اللہ جارک وقعالی نے ارشاد فرمایا (مسلمالوز) جن (جمونے)
مجود دول کو بیالوک اللہ کے بجائے پکارت جی تم ان کو برا نہ کہوجس کے بقیجے میں بیالوک
جہالت کے عالم میں حدیث آگے بڑا حاکراللہ کو برا کہ کہا ہے۔
جہالت کے عالم میں حدیث آگے بڑا حاکراللہ کو برا کہ تھیات کی جہری ہوئیکن اس آیت
جن دیوتاؤں کو کا فرادر مشرک لوگ خدا مائے جی ان کی مقیقت کی جو بھی ہوئیکن اس آیت
میں مسلمالوں کو بدایت دی گئی ہے کہ دو کا فروں کے سامنے ان کے لئے بھی ناز بیا الفاظ
استعمال نہ کریں کہ کہیں اس کے جواب جس وواللہ جارک وتعالی کی شان میں گرتا فی در کر
میٹیسی ملما و نے تھوا ہے کہ اگر کو تی کام بذات خود جائز یا مستحب ہوئیکن اند ایش ہوگاراک کے

چھوڑ دینا جائے۔ صدیت شریف میں آٹا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا اپنے ماں باپ کو کالیاں شدہ یا کروسحا ہے کرام رضی الشعنیم نے بع چھایا رسول الشرائے والدین کو کون کالی دے کا آپ ﷺ نے ارشاد قرمایا جب کسی کے باپ کو کالی دہ گئو وہ تنہارے باپ کو گالی

دے کا کو باتم نے خودا پنایا پاکوگالی دی۔ ( دروس القر آن فی شمر رمضان س ۲۰۶)

اس سے بیر مسئلہ بھی معلوم ہو کیا کہ آج کل جو کفار مسلمانوں کو اشتعال دلائے کیا اور ان کی تو جائز ان کی تھی اسلام کے خاک بنا اسلام کے خاک بنا اسلام کی تو اسلام کے خاک بنا آمیں ہوان کی کئی تعاد سے جائز اور تعاد سے میں ہوان کی کئی تعاد سے جائز اور تعاد سے کئی خروری ہوئے تو جائز کی خود کا افراد کرتے ہیں ای طریق تمام انہا میں کہ جائز والی کا احتر ام بھی کریں کہ جائز والی کی خود کا تو ان کا احتر ام بھی کریں کہ جائز والی گئی ہے۔



### ساتویں سیارے کے چنداہم فوائد

- (۱) شراب اور جوے سے اجتماب کو اللہ تعالی نے حصول فلات کا ذریعے بتایا ہے ، کو یا انہیں استعمال کرئے ہے و نیا اور آخرت میں خسارہ ہوگا۔
- (۴) کال مؤس ده به جس کول ش الله کی رحمت کی امید بھی جوادر مذاب کا خوف بھی۔
- (۳) ایسے موالات جن کے جواب ہے ول میں تا گواری پیدا ہوئے کا خطرہ ہوان ہے۔
  اخراض بی بہتر ہے۔ حضرت عبدالقدین مسعود سے سروایت ہے کہ رسول القدائی کے اسپینا معلود سے سے روایت ہے کہ رسول القدائی کے اسپینا معلود سے ارشاد فر مایا: '' مجھے کوئی شخص کمی کے بارے جس کوئی اٹسی و لیک بات نہ کا نیاے کے اسپینا ہوں کہ میں و نیا ہے اس حال میں جاؤاں کہ میرا میدوصاف دور''
- (۳) بیضروری نیمن که میخزات کسی کے ایمان لانے کا سبب بن جا تیں ابعض اوقات وہ کفروغزاد کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔
- (۵) اللہ کی طرف جوٹی ہاتوں کی نسبت کرنا اور ٹابت شدہ حقالی کو تبطالا ٹا سب سے بڑا نظیم ہے۔
- (۱) منداورآفصب انسان کواندها بهرا کردینهٔ جیں، پھروہ ایہا ہوجا تا ہے کہ گویا ندستنا سےاور ندی جمتاہے۔
  - (4) القداوران كرمول يرافيان زندگي ہےاور كفرموت ہے۔
- ۸) ہمایت صرف اٹنی کو ملتی ہے جو کان اور آئٹھیں کملی رکھتے ہیں اور جنہیں اعتداۃ فیش دیتا ہے۔
- (9) شدت اور مصیبت کے وقت مشرک اور کا فرجھی سرف اللہ کو پیکار تا ہے ( موس کی شان بیہ ہے کدو وہر خال جی اصرف اللہ کو پیکارے۔)
  - (۱۰) مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ ہروقت اللہ کو یا وکر تاہے۔



الله تعالی کی اطاعت وفر مانبر داری ہی سب بہتوت اگر الله کے تعلیم کے طلاف ساری و نیا ہجی ہیں جو جائے تو یہی اس بر شل کرتا اور الله کے تعلیم کو تو ڈیا جائز نہ ہوگا جیسا کہ رسول الله الذا ہے تھی ارشاد ہے کہ ''سی تلوق کی اطاعت جائز ٹیس خالق کی نافر مانی بیس'' مور قانعیا م کی آیت فیس ارشاد ہے کہ '' اس تلوق کی اطاعت جائز ٹیس خالق کی نافر مانی بیس'' مور قانعیا م کی آیت فیس الله تعالی نے یہ بی بات ارشاد فر مائی ہے گرا ''اگر آپ زیس بیس کے وور قانچ کو الله کے داست سے گراہ کر الله کے داست سے گراہ کر فرایس کے دور قور تم دکھان کے مواسی چنے کے جیچے تیس پیلے اور ان کا اس کے مواسی کی تھی کی خالی انداز سے دور قور تم دکھان کے مواسی پیز کے جیچے تیس پیلے اور ان کا اس کے مواسی کی تیس خیل انداز سے دور تو تا ہم دکھان کے مواسی کی اس کے تاکہ انداز سے خوارہ وہ کرتا ہے وسنت کے خوارہ وہ کرتا ہے وہ تو اور وہ مواسی کی تاکہ کی درائے کا اعتبار ہے خوارہ وہ کرتا ہے انسان کی خلاف جی کیوں نہ ہو جب کہ مسلمانوں کا بیازتما کی مقید و ہے کہ اگر کروں دیتا کے انسان کی خلاف جی کیوں نہ ہو جب کہ مسلمانوں کا بیازتما کی مقید و ہے کہ اگر کروں دیتا کے انسان کی خلاف جی کیوں نہ ہو جب کہ مسلمانوں کا بیازتما کی مقید و ہے کراگر کروں دیتا کے انسان کی خلاف جی کیوں نہ ہو جب کہ مسلمانوں کا بیازتما کی مقید و ہے کراگر کروں دیتا کے انسان کی خلاف جی کروں نہ ہو جب کہ مسلمانوں کا بیازتما کی مقید و ہے کراگر کروں دیتا کے انسان کی

الی بات پرمتفق ہوجا کیں جو کتاب وسنت کے واضح علم کے خلاف ہوتو ان کے انقاق کا کوئی انتہار نہ ہوگا اوراس اکٹریق دائے گوردگرو یا جائے گا۔اورالقداوراس کے رسول کے محکم کوہی بانا جائے گا۔

مال و فی ایسان کے ایک اور کے فراور واحتر اس کے جواب میں مصلحت بھی بنائی جاسکتی تھی کہ جس جانور کو فرق کی اجاسکتی انسان کے لئے نشسان دو گئیں رہتا ہی کے برخلاف جو جانورخود مرجا تا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے لئے نشسان دو گئیں رہتا ہی کے برخلاف جو جانورخود مرجا تا ہے اس کا خون جمم میں ہی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچرا گوشت فراب ہوجاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جسلمت بیان قربادی ہیں۔ اس آب ہے جائے یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ جو چیز برس جو اس وہ اللہ کا تھم ما تنا ہے بیان فربادی ہیں۔ اس آب ہے جو میں اس کی بچھ میں آ سے بیان فربادی ہیں۔ اس آب ہے جو میں آ سے بیان فربادی ہیں۔ اس آب ہی جو بھی آ سے بیان فربادی ہیں۔ اس آب کی بچھ میں آ سے بیان فرباد کے برختم ہیں مصلحت ضرور بیا ہیں۔ اس کی بچھ میں آ سے بیان تیں آئر چانانہ کے برختم ہیں مصلحت ضرور بیاتیں۔ اس کی بچھ میں آ سے بیاتیں آئر چانانہ کے برختم ہیں مصلحت ضرور بیاتیں۔ برختم ہیں مصلحت اس کی بچھ میں آ سے بیاتیں آئر چانانہ کے برختم ہیں مصلحت اس کی بی ہوئی ہے۔

اللہ آخالی کی نافر مانی کا نام کناو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت ٹیسر ۱۲۰ میں ارشاد فرمایا کہ" خاہری اور باطنی دونوں منتم کے گنا و پھوڑ وہ" ملاء نے کلسا ہے کہ خاہری کناہوں میں وہ گناہ

وائل ہیں جو انسان اپنے ظاہری اعضاء ہے کرے مثلاً جھوت و نیبت وجوکا ورشوت اشراب فوشی از ناوفیرہ واور باطنی کناجوں ہے وہ کناہ مراویی جن کا تعلق ول ہے ہوتا ہے مثلاً حسد وربا کاری و کلیم باخش اور ووسروں کی جدخواہی و فیر و پہلی قسم کے کناجوں کے بارے مشاق ہے ورہ مان کی جدخواہی و فیر و پہلی قسم کے کناجوں کے بارے میں مشاق ہے رہنمانی حاصل کی جاتی ہے انسون آئے مسلمانی ووقوں تسم کے کناجوں اور ان ہے بہتے کی رہنمانی حاصل کی جاتی ہے انسون آئے مسلمان دوقوں تسم کے کناجوں اور ان ہے بہتے کی تداری ہے مناز تھا ہے کہ انسان کی جاتی ہے اللہ کاری شان ہے بہتے گئا ہوں اور ان ہے انہے کی قرار ہے کہ ایس کو جروات اس بات کی قرار ہے کہ ایس کو جروات اس بات کی قرار ہے ہیں ایس کی مشان کے ساتھ جز نے ہے ت بیدا ہو تھی ہے اس کے انتہ تھائی نے قرآن کرتیم میں ایک اور جگدار شاد فر مایا کہ اس ایسان میں ایک اور جگدار شاد فر مایا کہ السالیان والوں تھی ہوجاؤں کے اور جگدار شاد فر مایا کہ السالیان والوں تھی ہوجاؤں ہے (مورة التو ہے قریات اس ایسان)

آیت فہر ۱۲۹ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ '' اورائی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اٹھال کی اور سے ایک دوسرے پر مسلط کردیتے تیل '' بیعنی اللہ تعالی ان کا فروں پر ان کی صداور بہت وحری کی اور ہے شیاطین اور وہ سے خالموں کو مسلط کردیتے ہیں جو انہیں بہکائے دیتے ہیں چنا نجے ایک صدیت شریف میں ہے کہ جب کسی طلب کے اوک ہوا تعالیوں میں ہوت کہ جب کسی طلب کے اوک ہوا تعالیوں میں ہوت کہ جب کسی طلب کے اور حدیث میں ہے کہ جب کسی طلب کے اور حدیث میں ہے کہ جب کسی طلب کے اور حدیث میں ہے کہ جب کسی طلب کے اور حدیث میں ہے کہ جب کو فی شخص کسی خالم کے خلام میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی خودائی خالم کو مدو کر نے اسے کو اللہ کو اللہ کے خالم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی خودائی خالم کو مدو کر نے والے پر مسلط کرد ہے تی تیں ( این کیشر ) اور ایسٹی مشہرین نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے یہ شیاطین بھی خالم شیما ور ان کے بیچے چنے والے بھی چنا نچ آ فریت ہیں بھی جس بھی ہوسکتا ہے یہ شیاطی بنادیں گا ہے۔

اس آیت کی روشن میں اگر ہم آپ ملک کے حالات پر نظر ذالیس تو بی آیت ہم پر
بالکل فٹ ہوجائے گی۔ رشوت ، چور بازاری ،اوٹ مار ،ایک دوسرے کے حقوق کا فسب ،
سود ، کانے ، موسیقی ، ب حیائی ، قتل و غارت کری ، مظلوم علمائے کرام کی شبادتیں ، آ بق
مارے معاشرے کا نا سورین کئیں ہیں اور بیرائیاں ہمارے اندرائی طری رہے ہیں گئی ہیں
کہ ہم نے ان برائیوں کو برائی جھنا بھی چھوڑ ، یا ہے بلکہ جس کو جوموقعہ میسر آ جائے تو و واس

موقعت فائد وافعاف سے بھی کریز فیس کرتا ہے ہی ہو ہے گدآئ ہم پر ایسے تھر ان مسلط ہیں جوالفہ ورسول کے فیائند سے بیس میزونوام کے لئے میں بلکہ اپنے تھزائند ورسول کے فیائند سے بیس میزونوام کے لئے میں بلکہ اپنے تھزائے جرفے کیلئے حکومت کرتے ہیں جن کی موجود کی جس قانون صرف کتا ہے کا حصرہ و جاتا ہے جن کی موجود کی جس آیک مسلمان کا مال اور اس کی زندگی آیک مسلمی اور چھر سے زیادہ میٹیت تین رکھتی ان کے دور جس امیر امیر تر اور فریب فریب فریب تر ہوتا چھا جاتا ہے ہیں جاتا ہے ہیں وقائلہ کا شکار جاتا ہے ہیں وارتفام کا شکار جوتا جھا ہے۔ ہیں جال الند تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فریائے خود تھم کرنے سے بھی اور قلم کا شکار ہوئے ہے ہیں۔

آیت فہر ۱۳۳۹ تا آیت فہر ۱۳۴۷ تک عرب کے مشرکین کی پھوے بنیا در سمول کا بیان بان او لوں نے کسی معقول اور ملمی بنیاد کے بغیر مختلف کا موں کومن گھزے اسباب کی بنیاد ي حلال يا حرام قرار دے رکھا تھا۔ مثلا خودا بنی اولا دکوا نتہائی سنگ ولی ہے قبل کرد ہے ۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی ہوتو استا ہے گئے ہوئی شرم کی بات جھ کرا سے زندوز شن جی واُن کرو ہے شے بعض لوگ اس میں ہے بھی از کیوں کو ڈن کرد ہے تھے کدان کا عقیدہ سے تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں میں اس لئے انسانوں کے لئے مناسب ٹیٹی کہ دولا کیاں رقبیں ۔ لڑئوں کو پعض اس مبد التحقق كروسية من كران كوكهال التوكيال المراكز المراكز كولوك اليساجي من المران ليتے تھے كە بمارا جود موال لاكا جو كافت الله يا بقول كهام يرو ن كردي كال كے علاوہ بھی اینے موایشیوں اور کھیٹول کی پیداوار کے بارے میں جیب وغریب متنبدے گھڑ رکھے تح مثلاً بيرك ووزين عاصل اون والعطاور جوياة ال يم الشاكا حدالك كريية اورائے شرکا مکا بھی حصرا لگ کر لیتے پھر جوان کے شرکا مکا حصہ: وٹا تھااے تو اللہ کے حصہ ين فين ملنه وينته بتضيين جوالله كالحصه بوتا لقاه والرشر كالأك هديين مل جاتا تواسكو برا نہیں کھنے تھے۔ای طرح اپنے من پیندہ ایونا ڈال کوخوش کرنے کے لئے چو یا ڈال کوفٹلف قسموں میں تقسیم کررگھا تھا بعض وہ تھے جو گا ہنوں اور ند ہیں پیشوا ؤں کے لئے تخصوص تھے، بعض وو تقے کہ جمن پرسوار ہونا اور ان ہے تھی جمل کی فائد وا فعائے کو جا کڑنیل سمجھتے تھے، بعض وہ تھے جنہیں وُن کُرتے وقت اللہ کے بجائے وقل کے نام وُکرکرتے تھے جن کہ

ان پر سوار ہوکر گئے کیلئے جانا بھی ناجائز سیجھتے ہتے ای طریق وہ یہ بھی کہتے ہتے کہ ان خاص چھ پایواں کے پیٹ میں جو پچے ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو صرف مردوں کے لیے تخصوص ہے اورا گرم وہ پیدا ہوتا ہے تو مروا ور مورت سب کے لئے ملال ہے۔

ان کی میر تھیں ذکر کرنے کے بعداللہ تعالی فرمائے جیں کہ حقیقت ہے ہے کہ وہ اوک بڑے خسارے میں جی چین جنوں نے اپنی اوالا دول کو کی علمی دجہ کے ابنی بھنی حمالت سے قتل کیا ہے اور اللہ نے جورزی ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان یا تدھ کرھرام کرایا ہے وو ہری طری کمراہ ہوگئے جی اور بھی جاریت پرآئے تی کین (آیت ٹیمرہ ۱۳)

آیت نیسر ۱۵۱۱ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ایس الله تبارک و تعالی نے در محظیم وسیقیس ارشاد فرمائی ایش برخمل بی سے در حقیقت انسان کو سعادت اور حزنت والی زیرگی و نیا و آخرت میں حاصل بوتی ہے (۱) الله کی عرادت کروائی کے ساتھ کسی کوشر کیا۔ نیشہرا کا (۲) مال باپ کے ساتھ انچھا سلوک کرو (۳) اول د کوفر بت کی جو سے قبل نہ کروائن کا اور تمہار ارزق الله کے ساتھ انچھا سلوک کرو (۳) اول د کوفر بت کی جو سے قبل نہ کروائن کا اور تمہار ارزق الله کے است کے است کے است و سے دور میان کی باتوں اور کا مول سے دور راجائے ۔ (۵) کسی انسان کونائن قبل نہ کرو (۲) میٹیم کے مال میں نائن تصرف نہ کرو (۵) ناپ قبل انسان کے ساتھ اور ایوائن کرو (۲) میٹیم کے مال میں نائن تصرف نہ کرو (۵) ناپ قبل و رابی اور فیمروں کے درمیان انسان سے کام لو (۹) الله کے عہد کو بھرا کرو جانے وہ عبد براہ راست اللہ کے ماتھ کیا جو یا وہ عبد جو کسی انسان سے کیا گیا ہوگر اللہ کی تشم کھا کر یا اس کو گواو بنا کر (۱۰) مراط منتقیم میں کی انتہا کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کریا جائے۔

مورة كَ أخرين الله تعالى في الله بات كاطرف متوجه فرما باب كه جوكو في شخص كولى كما في كرتا ہاس كا نقع كفسان كسى اور يزنين خوداى يريز تاسيا وركو في بوجه اتصاف والا كسى كا بوجيزين اشحاب كا بعني برشنص كواب انجام كي خودقكر كرنا جا ہے كوئى دوسر اشخص است الله كے عذاب سے نبيس بچاسكا۔

### سورة الاعراف

مورة الاعراف كلي مورث بإوراس بن ٢٥ مروع اور٢٥ ٢٠ آيات بين اعراف مرف

کی تی ہے اور خرف او نے مقام کو کتے ہیں جیسے نیا اور پہاڑ وغیرہ مشمرین نے کھیا ہے کہ امراف بھی نیاز وغیرہ مشمرین نے کھیا ہے کہ امراف بھی نیاز ایس بااو ٹی و اوار ہے جو جنت اور جہنم کے در میان واقع ہے اور وہاں کھڑے ہیں گئر ہے ہونے والوں کو ایک طرف جنت اور دوم مرق طرف جہنم نظر آئے گی بہال ان کو کوں کو کھڑا کیا جائے گا جن کی تیکیاں اور برائیاں میزان بی برابر ہوں گی وہاں ہے اس کو کہڑا کیا جائے گا جن کی تیکیاں اور برائیاں میزان بی برابر ہوں گی وہاں ہے اس کا جنت والوں کو جنت میں ویکھیں کے جب تمام جنتی اس جنت میں جی جائیں گئے ہیں گئے ہیں گئے اور تمام جبنی جنم موالوں کو جنت میں جی جائیں گئے اور تمام جبنی جنم میں جی جائیں گئے اور اور اور کا فیصلہ کیا جائے گا اور التدانی الدی تعالی اس کے اور تمام جبنی جنم میں جی جائیں گئے اور اور کا فیصلہ کیا جائے گا اور التدانی الدی تعالی اسے فیشل ہے سب اعراق والوں کو بھی جنت میں جی جائیں گئے ویں گے۔

گذشتہ سورۃ افعام میں تو حید کے مضامین زیادہ تضاوراس سورت میں رسالت کے متعلق مضامین زیادہ ہیں۔

تروف مقطعات پیچن "السبط " سے اس مورت کی ابتداء کی کئی ہے اور پھر آتخضرت است میں ابتداء کی کئی ہے اور پھر آتخضرت کی جو طاب کر کے فزول قر آئی کی فرش و غایت بنگائی جار ہی ہے اور ساتھ بن کہا ہا اللہ کی جو وک کا بھی تھم ویا جار ہا ہے اور اس کی خافر مانی کی صورت میں جاتی ویر یادی کے واقعات سنائے جارہ ہے ہیں اور شلایا جار ہاہے کہ و نیا کی ہر بادی کے خلاوہ آخرت میں بھی مام انسانوں کے افران کا وزان ہوگا۔ اور ان کو میز ان میں آؤلا جائے گا جن کی تیکیوں کا ہے بھاری ہوگا وہ وہ اوک ہوں گئیوں کا ہے بھاری ہوگا وہ وہ اوک ہوں گئیوں کا ہے بھاری ہوگا وہ وہ اوک ہوں گئیوں کا ہے بھاری ہوگا وہ وہ اوک ہوں گئیوں کا ہے بھاری ہوگا وہ وہ اوک ہوں

ال کی آیت الرست اللہ نے جوانسان کوئزت وکلر یم بخش ہے اس کا ڈکر ہے بیجن انسا ان کو پہلے اسپینے ہاتھ سے بنایا اور پھراس میں روح کی پھوگی اور پھرفر شنتوں کوائی کے سامنے مجد ہ کرنے کا محکم دیا۔

ای قصے کے ذیل میں اپنیس کا بھی قصہ واکر کیا تھیاہ کہ کا افت خدا و ندی کا متیجہ کس قدر برا ہے کہ البیس ای خالفت کی دجہ ہے ہمیشہ کے لئے را ند کا درگاہ دوا اور ٹیمر شیطان کے تکروفریب ہے بہتے کی تلقین بھی کی گئی ہے کیونکہ وہ ایسام کاروشمن ہے جوانسان کی راہ کوئی کرنے کیلئے ہر راستہ میں ہیٹھا جوا ہے بہی وجہ ہے کہ البیس کی مخالفت کی ابتداء جو ابتدائے انسانیت ہے ہوئی تنی وہ قیامت تک جاری رہے کی اور فیروشر کا تکراؤ بھی ہیشہ جوتا دے گا۔

آیت نمبر ۲۹ تا ۲۳ ایل حرب کی ایک جیب وخریب رسم کے ایس منظر میں نازل اور کی ایک جیب وخریب رسم کے ایس منظر میں نازل اور کی ایک جیس وال اسے بچھے تھیلے منظا قرایش وغیرہ واقعی میں اور اس کی ایک خلاصہ ہیں ہے دوسرے تمام تھیلے حرب کی بیاسیائی کی وجہ سے ان او کواں کی بیاسیائی کی وجہ سے ان او کواں کی بیان کر اور کے حقیدے کے مطابل کی جہ ہے ان او کواں کی بیان کر بیان کر نام رف انجی کا حق تھے ہے تھے کہ جن کیز وال میں جم نے کناہ کے خواف کر نام رف انجی کا حق تھا دوسرے اواک کہتے تھے کہ جن کیز وال میں جم نے کناہ کے جی ان کی کا حق تھا دوسرے اواک کہتے تھے کہ جن کیز وال میں جم نے کناہ کے جی ان کی سے ان کی کا حق تھا دوسرے اواک کہتے ہے کہ بیان کیز وال میں جم نے کناہ کے تو انسیان کی کا حق تو انسیان میں کہتے تھے کہ جن کیز سے انسان کی کا حق انسیان کی کیز سے انسان کی کا حق انسان میں کہتے تو وہ الکل عربیاں جو کر اللے تا لیکن عربیاں جو کر اللے تا لیکن عربیاں جو کر اللے تا لیکن کر بیان کر اللے تا لیکن عربیاں جو کر اللے تا لیکن کر بیان کر اللے تا کی کا حق ہے تا تیتی اس سے بیان میں کر تا دیا کین کر اللے تا کی کا خواف کر سے بیان ایکن عربیاں جو کر اللے تا کی کا خواف کر سے بیان کی کر سے بیان نازل ہو گیں جی ۔

اس مورت بین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چار پار" پائی آدم" سے فطاب فرمایا جن بیل سے تھا اور ان تخول فطابوں میں اللہ نے لہاں کی افست کا ذکر کیا ہے کہ لمباس متر بھی چھیا تا ہے اور ان تخول فطابوں میں اللہ نے لہاں کی فرمایا کہ تو تو تو کو ذکر کیا ہے کہ لمباس متر بھی چھیا تا ہے اور زیدت کا بھی با بعث ہے اور نجم ساتھ تی فرمایا کہ تقویٰ کا لباس سے بہتر لباس ہے کیونکہ ظاہری لباس عربیائی ہے بچاتا ہا اور تقویٰ کا لباس شیطائی حملوں ہے بچاتا ہے تقیقت ہے ہے کہ بنی آ دم کو یہ بار بار خطاب اثرین شیطان کے دساول اور مکار یوں ہے بچاتا ہے سے ہے کہ بنی آ دم کو یہ بار بار خطاب اثرین سے خطال کے دساول اور مکار یوں ہے بچاتا ہے گئے ہے تا کہ انسان اس کی طبع ساز با تھی سے کہ دوست کا لباس کی طبع ساز با تھی ہے اور اس کے خیر کوشر اور شرکو خیر دنانے کا طریق آ تا ہے

آئے جب ہم اپنا ارو ارو نظر ڈالنے ہیں تو ہر طرف ہے جیائی کا سیلا ہا امتذ تا ہوا نظر آتا ہے مورت کو آزادی کا تھا نسرد ہے کراس کا لیاس اثر وادیا کیا ہے اورا ہے ہم اسک جگہ گی زینت بنادیا گیا ہے جہاں م د کی ہوں نا کے نظروں کو شیطانی تسکیین مل سکنے۔

چەتھاخطا بەت يات نېرە ٣٥ بېجى ئىن فرمايا كىيا كەلسادلاد آدم اگرىتىمارىي ياس

تم ہی میں ہے رسول آئیں جوتم کومیری آیات منا نمیں تو جوتقوی اختیار کرلیں گاورا پی اصلاح کرلیں گے توانیوں پر نڈوئی خوف جو کااور ندو ڈمکیین جول گے۔

آشویں پارے کے بارہویں رکوئ میں اہل جنت اور اہل جنم کے درمیان مکالمہ کا انتخاص کے درمیان مکالمہ کا انتخاص کے اس اہل جنت اور اہل جنم کے درمیان مکالمہ کا تذکرہ ہے اہل جنت دوز خیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں آئ جی اللہ کے وعدوں کے سیج موٹ کا یقین آ یا پائیں ؟ اہل جنم اقر ارکزیں کے کہ بال واقعی ہم نے ائلہ کے وعدول کو سیج موٹ کا یقین آ یا پائیں ہے پریٹان کو سیج پایا ہے ہے پریٹان موٹ کی بولنا کے گری اور جوگ اور پیای سے پریٹان ہوجا کی گئی گئی گئی گئی ہمیں بھی کھانے اور پینے موٹ موٹ موٹ موٹ کی کہ میں بھی کھانے اور پینے کو دوئی گئی کہ میں بھی کھانے اور پینے کو دوئیکن فلا ہر ہے کہ ان کا بیموال دائیگاں جائے گا۔

الل جنت اورائل جبنم کے علاوہ بھی ایک تیسر اگر وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوئ میں فر مایا ہے اور وہ جی الل اس اف ہے وہ لوگ جوں کے جومؤسن تو ہو کیے لیکن افعال صالح جس وہ مرے جنتیوں سے جیجے رہ کئے ہول کے انہیں فوری طور پر نہ جنت میں افعال صالح جس وہ مرے جنتیوں سے جیجے رہ کئے ہول کے انہیں فوری طور پر نہ جنت میں

واشل کیا جائے گا اور نہ جہنم میں بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کرویا جائے گا تمام اہل جنت اور اہل جہنم کے حساب کتاب کے محمل ہوئے تک جہدا ہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلیں جائمیں گے تو چھرانند تعالی اپنے فینس وکرم سے ان کو بھی جنت میں جائے کی اجازے مرحمت قرماویں تھے۔

الل جنت اور الل جنتم کی طرح الل اعراف اور الل جنتم میں بھی میکالمہ ہوگا جو کہ تیز ہو این رکوع میں قدکور ہے۔

اس کے بعد الکلے رکوئ میں تو حید کے اور اللہ کی قدرت کے تین اہم والأل بیان کئے کئے جین نہ

(۱) تہد برتب سات آسان ہو کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں اللہ کی قدرت کے واضح ثبوت ہیں۔

(۱) رخمان کا حرش جس کی وسعت کا بید عالم ہے کہ سارے آسان وزیمین اس کا احاطہ خبیل کر سکتے اور کسی کا خیال اس کی متحمت کا تصور کویش کر سکتے اور کسی کا خیال اس کی متحمت کا تصور کویش کر سکتے اور کستے ہیں تکر اس کی سے ہے کہ جم اس کے ہوئے اور اسکے متناہم الشان ہوئے کا لیقین تو رکھتے ہیں تکر اس کی کیفیت کیا ہے وہ کس طور ت کا ہے ہے جم نہیں جائے گاگاراس کے بارے جس بی کہا جائے گا کرتھیں اللہ کی شان ہے ای کی شان کے مطابق اس کا عرش ہے۔

( ۴ ) د و موری جیا نداور ستاروں کی تخلیق جواللہ آنالی کی مشیت اور غلب کے تحت ہے ہیہ سب جیا ند د سوری د اور ستارے انسی فضاء میں تیر رہے میں جن کی وسعوں کا کوئی انداز ہ خیس لگا یا جاسکتا نہ تو بیآ ایس میں ککراتے میں اور نہ بی اپنے عدادے ہا ہم لکتے میں۔

موروا الراف کے ساتویں رکول سے چیوا نیمیا ملیہم السلام لیمنی طفرت نول و حضرت حود وحضرت صالح وحضرت اوط وحضرت شعیب واور حضرت موئی علیم الصلوق والسلام کے تھے وَکُر کئے کئے ہیں۔ جن میں بطور اصول اور کلیہ کے بیار شادفر مایا کیا ہے کہ جس جگہ کئی ٹی کی بعثت ہوئی اور ان کی تو م نے ان کو تجٹلا یا تو سنید کے لئے اللہ نے پہلے ان کو معاشی مجھی وقط سالی اور و ہا و وقیر و میں وہٹلا و کیا گیرفرا شت اور فوشحالی کے وربیا ان کو آنے مایا کیا جب تمام آسائنٹول کے باوجود انہوں نے حق کا راستہ اختیار نہ کیا تو گھر جاتی ویر بادی کا عذاب ان پرمسلط کرد ہا گیا۔

سب سے پہلافصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساز سے نوسوسال کل اس قوم کو تبلیغ فر مائی اور سمجھانے کا کوئی طریقت تجوزا کہ تو نیک گئی ہے ہوزا کہ تربیت بخت اوک جوزیادہ و ترفریب طبقے سے تعلق دکھتے تھے ان پر ایمان لاسے لیکن قوم کی اکثریت نے کشر کا بی راستہ افتیار کئے رکھا حضرت نوح کا علیہ السلام ان کو اللہ کے عذا ب سے ذاریت مرب نیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بدو تنا دی اور پھر ان کو ایک شدید طوفان میں غرق کردیا گیا۔

وور اقصد حضرت ہوہ علیہ السلام اور ان کی تو م کا ہے۔ تو م عاد حربوں کی ارتدائی نسل کی ایک تو م کا ہے۔ تو م عاد حربوں کی ارتدائی نسل کی ایک تو م تھی جو حضر ہے تی م از کم دو بٹرار سال پہلے بیمن کے علاقے حضر موت کے آس پاس آباد تھی میاوک اپنی جسمائی طاقت اور پھروں کے تراشے کے ہشر میں مضبور سے رفتہ رفتہ انہوں نے بت بتا بنا کر ان کی بو جا شروں کردی اور اپنی طاقت کے مضبور سے درفتہ رفتہ انہوں نے بت بتا بنا کر ان کی بو جا شروں کو درور مندی ہے جمانے

کی کوشش کی مگر چند نیک طبخ او کول کے سوایاتی او کول نے ان کا کہنائیں مانا پہلے ان کو تھے۔ میں جنتا کیا گیا اور حضرت جود ملیدانسلام نے ان کو یاد والا یا کہ بیالاند کی طرف سے ایک محبیہ ہے اگر اب بھی تم اپنی بدا تمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالی تم پر رحمت کی بارش برسا دسے گا کیکن اس قوم پر یکھا تر نہ جوا آخر کا ران پر تیز وتند آ ندگی کا مذاب بھیجا گیا جوآ ٹھے وان تک متواتر جاری رہا بیمال تک کہ بیساری تو م ہااک ہوگئی۔

تيسرا واقعه هنرت سال مليه السلام إوران كي توم شمود كاب شود يحى عاوى كي أسل ت شے اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب ہے فاق کئے تھے بیدان کی ا والا وتھی اور شودان کے داوا کا نام تھا اس کئے ان کو عاد ثانیے بھی کہا جاتا ہے بیاتو م عرب اور شام کے ورمیانی علاقے میں آ بارتھی ان کے راستوں میں آ بن مجی ان کے گھنڈرات باتی جیں اس آوم بٹر بھی ارفتہ رفتہ ہت بیری کی زماری پیدا ہوگئ تھی اور اس کی وجہ ہے بہت سی تعمل خرابیاں پھل کئے تھیں دھنرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بر معاہیے تک مسلسل ان کونیا کی جس کے منتج میں ان اوگوں نے ان ہے بیامطالیہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے کے بہاز ے وفی اونتی اکال کروکھا ویں توجم وہان کے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہا كى اورانلەتغالى ئے پياڑے اوننى نكال كرجمي وكھاوى اس پر پكراوگ تواپيان ئے آئے مگر بڑے بڑے سروارا ہے عبدے چرکتے بلکہ دوس سے اوگوں کو پھی دوک ویا اور اوشی کو بھی فقصان پہنچائے کا ارواو کیا حضرت صالح علیہ السلام نے ان کومنع کیا تھرا کیے شخص جس کا نام " فَتَوَارَ " فَعَالِس فِي السَّرُولِ لَرَوْ الاحترات صالي عليه السلام في الناكوينا ويا كه يتين وان بیں ان برعذا ہے آ ئے گا اور اس کی نشانی بھی بتاوی کہ پیلےون چبروں کا رنگ پیلا دوسرے ون مرخ اور تيسرے دن كالا جوجائے كا اس شدى قوم نے بجائے استغفار كے حضرت صالح علیه اسلام کو بی آن کرنے کا ادادہ کیالیکن اللہ نے ان کو بی بلاک کرڈ الا سلے شدید الزلدا بالورقيم إيك جيت ماك في كل أواز في ان سب كو بالك كرة الار

چوتفاوا قد مصرت او طاعلیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے سے مصرت ابرا نیم علیہ السلام کے مختبع منظم مارک کی بنا کر مجتبع منظر اور مواق میں پیدا ہوئے اور ان کو اللہ نے اور ان کے شیر سدوم کی طرف نبی بنا کر

بھیجا تھا بیم کزی شہر تھا اورا ال کے مضافات میں اور بستیاں بھی تھیں کفرشرک کے علاوہ ان اوگوں کی شرمنا ک بدعملی بیتھی کہ وہ ہم جنس پرتن کی ایعنت میں گرفتار تھے جس کا ارتفاب قر آن کریم کے مطابل ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا حضرت اوط علیہ السلام نے ان کو منع فر مایا مکر وہ بعض نہ آئے تو انڈ کی طرف سے ان پر پھروں کی بارش کی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔

یا نجوان واقع معنزت شعیب مایی السلام اور ان کی قوم کا ہے جس کا بچو حصد آضویں پارے مگل اور بی حصر نویں پارے میں ہے۔ ان شاہ اللہ تو ایں پارے میں ہی اس کا خلاصہ وکر کہا جائے گا۔

60000

# آ تھویں سیارے کے چنداہم فوائد

- (۱) ہر چیکتی ہوئی چیز سونا تھیں ہوتی ایج ٹی ہر پر کشش تقریراہ رتح بریق پہنی تھیں ہوتی ، شیطان کا سب سے سوژ حرب ملتع سازی ہے ، وہ بدی کو نیکی اور باطل کوئی کے رہ پ میں چیش کرتا ہے جس کی ہیں ہے ہے شار لوگ وحو کہ کھا جاتے ہیں۔
- (۲) برجتم کے گنا ہوں ہے تو بہ کر ہ واجب ہے خواد وہ خفیہ ہوں یا ملائیہ، خلا ہری استفاء
   ہے تعلق رکھتے ہوں یا کہ ان کا تعلق ول ہے ہو چیے کہ بغض وحسد ، حب مال اور
   حب جادہ فیمزہ۔
- (۳) ایمان از ندگی اور کفرسوت ب دصاحب بصیرت موسی اروشتی بیس زندگی گزارتا ب جَلِد کا فرفشق تشم کی تاریکیوں بیس گھرار ہتا ہے۔ کفر کی تاریکی اراست کی تاریکی اوراس مشکوک مستقبل کی تاریکی بیس جس بیس جمہ ت راضطراب اور بے سکوفی کے سوائی تین ہوتا۔
- (۳) جس بندے کے دل میں ہواہیت کی تھی طلب ہوتی ہے ،اللہ تھالی اے شرع صدر عطافر مادیتا ہے۔
- (۵) الندگی سنت یہ ہے کہ اتمال دانسانوں کے درمیان محبت اور دوئتی کا معیار بن جاتے تیں وئیک ٹیکوں سے اور ہرے ہرول سے مجبت رکھتے تیں۔
- (7) تحق اولاد جسمانی تھی ہوتا ہے اور روحانی تھی۔ بچے کی اسلائی تھے پر تربیت نہ کرنا اورائٹ شیطان کے ہاتھوں میں تھلونا بناوینا اس کا روحانی قتل ہے۔ ملوم جدیدہ کی تعلیم کے لئے قائم کی گئیں اکثر درسکا تیں قوم کے نونہا اوں کو روحانی طور پر تمل کرری ہیں۔
- ( ش ) اسراف جائز نین ، اسراف کی ایک صورت تو یہ ہے کہ فضول کا مول میں مال اُر اور دوسری صورت یہ ہے کہ فریق تو جائز مصرف میں کرے کر سب فریق



کردے اوراپنے اہل وحیال کے لئے کچھیجی ندچھوڈے۔ (۸) وی دلیل معتبر ہوگی جس کی زمیاد علم سیجے پر ہوگی ،ورند فضول بحث کرنے والے لؤا پی گھیے شپ کوہمی دلیل کا نام وے دیتے ہیں۔

(9) قلم شدیدترین گناه ہے جوشہرہ ال اور ملکوں کوچنیل میدانوں بین تبدیل کرہ بتاہے لیکن سب سے بڑاظکم آیات البید کوجیٹلا ٹاہے۔

(۱۰) جا بلیت اور طلاات کے اند جیروں میں قر آن کا بیداعلان روشنی کی ایک کرن کی میشیت رکھتا ہے کہ مرفض این ایک کرن کی میشیت رکھتا ہے کہ مرفض این افغال کا خود بی فیسد دار ہے اور ایک کے گنا جول کا اور جدو وسرے مرتبی لا داجائے گا۔



یہ پاٹیوں قصے میان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت فہر ۴۴ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن قو مول اور بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے وہ ایسے ہی جلدی اور غصے میں نمیں کیا گیا بلکہ سالہا سال تک ان کومواقع فراہم کئے گئے ان میں تیفیر جیجے ، پھر شروح میں اثنیں کھے معاشی

بدهائی، بیاری اور مصیبتوں میں گرفتار کیااوراس کے بعد برعالی سے نوش عالی کی نفت کی طرف بھی ان کو لے گئے تا کہ ووشکر کر اربین جا تیں لیکن جب ووٹری یا بھی کسی بھی طرق نہیں سجھتے تو پھران کوعذاب اپنی گرفت میں لیتا ہے

ال کے بعداویں بارے کے تیسرے رکون کی آبیت فہر۳۰ اے معترت موئی ملیہ السلام کا قصد شروع ہور باہے جوآبیت فہر۲۲۱ تک پھیلا ہواہے۔

حضرت موی علیه السلام کا نام مبارک قرآن کریم پیل سب سے زیادہ آیا ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ اس سورۃ اعراف میں آیا ہے حصرت موک علیہ السلام کو انتدانعانی نے ١٢٠ سال تمرعطاكي احضرت وي عليه السلام يتوقعي ايثت مين حصرت يعقوب عليه السلام ي جاملتے ہیں امورة اوسف میں قرآن کریم نے بتفایا کہ جب حضرت ایسف علیہ السلام مصر ك وزير خزانه بنائے كئے توانبوں نے اپنے والدين اور بھا تيوں كو يھى مصر باليا تھا اور يہيں ت بني امرائيل كي مصريت ابتداء بو في تقي مصرك بإدشاد في ان كوشير سالك أيك ملاق وے ویا تھا معترت بوسف ملے السلام کے بعدرفتا رفتا مصر کے یادشا ہواں نے بنی اسرائیل کو ا بنا غلام بناليا تھا۔مصر كے تمام بادشا دوں كوفر تون كيا جاتا تھا انہيں بادشا دول بيس آيك ، باوشاه جس کانام معقتاح "فقاوران کی ۱۳۴۰ سال تم دو فی تھی نے خدائی کا وفوی کردیا تھا ان حالات بیں اللہ تعالٰی نے معترت موکیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ( معترت موکیٰ اور حضرت یوسف ملیجا السلام کے درمیان تقریباً ۴۰۰ سال کا فاصلہ ہے ) کہ وہ فرغون کو نرمی ے سمجھا کیں جب معفرت موئی علیہ النظام نے فرعون کے سامنے ہید ہوئی کیا کہ ہیں دب العالمين كي طرف سے رسول إن كرآيا مول أو فرعون في مذاق عياضور يركبا كدا جيما اكر تم واقعی اینے دموے بیس سے موتو کوئی مجرز درکھا ؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ایکھی زمین پر ڈ ال دى جود كيمية ى د كيمية ايك فوفاك الأوسي كي فكل القتيار كركني فيم آب في اينا باته عاجر نکالا اس ہے ایسا نور نکلا جس ہے ارض وہا ہے درمیان چکا پیوند ہوئی فرمون نے جب یہ و یکھا تو اے بیڈر ہوا کر کہیں لوگ حضرت موی علیہ السفام پر ایمان نہ لے تھی اس کئے اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ بیادیک جادوگر ہے جو تبہارے ملک پر قیصہ کرنا جا جتا ہے

لبذا تم لوگ جھے مشورہ وہ کہ کیا کرنا جا ہے انہوں نے کہا کہ جارے ملک بین بھی ہوت ہوت ماہر جادہ کرموجود ہیں ان سب کوئٹ کرلیا جائے تا کہ وہ ایک جمع عام کے سامنے موگ علیہ السلام کوئٹست و یں چنا نچے ایک مخصوص دن اور مخصوص وقت جی مسر کے ہزاروں لوگ بھٹے ہو کئے ساحروں کے جادہ کے جواب جی حضرت موگی علیہ السلام نے اپنا پھڑ ہو دکھایا تو تمام جادہ کر بھے سنے کہ یہ جادؤیں اسلئے ہے اختیار مجد سے جس کر گئے اور ایمان تبول کرایا ان کے قبول ایمان نے فرخون کو بینے یا کردیا اور وہ کا لم طوی اور دھمکیوں پر انز آیا لیکن الندا تھائی نے ابن کے دل جس ایسا ایمان جمایا کہ فرخون کی دھمکیاں ان کے پائے استفقامت میں لغزش بیدائی کر تھیں ہ

فرتون اوراس کے تواری اس کے بعد پھی طنداور بہت دھری میں گئے رہے اور سلسل کیے بر سرکتی وانداز اور اس کے تواری اس کے بعد پھی طنداور بہت دھری میں گئے رہے اور سلسل کے بعد ویکر سے مختلف مذابوں اور آز مائٹٹوں میں بھی مبتلا کیا مثلا جنتہ ایسا طوفان اللہ نے بھیجا کہ ان کی ساری کھیٹیاں جاہ ہو گئیں جنہ کا بول کے ول کے ول آئے اور در فتوں کے بھیجا کہ ان کی ساری کھیٹیاں جاہ ہو گئیں جنہ کا بھیل کے ول کے ول آئے اور در فتوں کے بھیجا کہ ان کی ساری کھیٹیاں جاہدی ہوگئیں جنہ کو گئیں کے انہوں نے سارہ فلد ہی خواب کرویا ہے تاہدی ہوگئی کہ بات کرنے کہنے منہ کھولتے تو مینڈک من کی طرف جیمانا تک کا بات کرنے کیلئے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھانا تک کا بات کرنے کیلئے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھانا تک کو بات کرنے کیلئے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف

جب کوئی عذاب آتا اور به لوگ پریشان دوجائے تو حضرت موئی علیہ السلام کے مائے آ وزاری اور جد واقر ارشروع کروسیے که اگر دانلہ نے جمیں اس عذاب سے تجات و سے دی تو جم ایمان سے آتا کی ہے گئے جو پہلے دے دی تو جم ایمان سے آتا کی ہے گئے جو پہلے کررہ ہے ہوئے کا ان وہ تی بھی اسلام کو اس بات کی کررہ ہوئے ہوئے کہ اسلام کو اس بات کی المواز میں کہ دوری کا بیرائیل کوئیکر مصر سے نقل جا کیں چنا نچر حضر سے موئی علیہ السلام کو اس بات کی المواز میں کہ دوری کی اسرائیل کوئیکر مصر سے نقل جا کیں چنا نچر حضر سے موئی علیہ السلام کی اور اس کی علیہ السلام کو اور فور کی المواز میں کہ اور کی اندروں سے جو گئے جب بی امرائیل کو اور فور کے دوری کے دائد تعالی نے حضر سے موئی علیہ السلام کو کو دو طور کی دوستور زئر کی کی اندروں سے جا گیا تھا گئی ہے اللہ تعالی نے حضر سے موئی علیہ السلام کو کو دو طور پر بیا ایوا وہاں انہوں سے جا گیا ہی دن تیام کیا اور دوروز سے دیکے دائلہ تعالی ہے جم کلائی کا

ویا کہ بنی امرائیل کو تورٹوں کے فیٹے میں جاتا کردو بنی امرائیل اس فیٹے میں جاتا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں مذاب کے طور پر طاعون کی وہا ، پھوٹ پڑ کی بلعم بن باعورا کی یوملی کی وجہ سے اس کی زبان کئے کی طرح یا برنگل پڑ تی تھی ۔

سورہ اعراف بیں آیت نمبر 4 کا میں الند تغالی نے نافر مانوں کی بنیادی بیاری کی الند تغالی نے نافر مانوں کی بنیادی بیاری کی انتشاندی کی ہے کہ وہ تخفلت میں پڑے ہوئے ہیں گئی الند تغالی کے ڈکراوراس کے سامنے جواب دہتی ہے تک الند تغالی کا اصل سب جمیشہ ہے تک جواب دہتی ہے افرا ہے میں اس کا سلاح بھی ارشاد فر مادیا کہ اللہ کا ذکر کہا جائے اور اپنی ہے حاجت الذری ہے ماتھ ہے۔ حاجت الذری ہے ماتھ ہے۔

اوگوں کو نیکی کا تھم و بینے اور جا ہلوں کی طرف وصیان ندو بینے اور اگر بھی شیطان کی طرف سے تھمین کوئی کی گئے گا لگت جائے تو الند کی بناوما نگ لؤ ' مفسرین کے لکھا ہے کہ پہری شیطان ول وسوسہ ہا اور اس آئی ہے کہ جب بھی شیطان ول وسوسہ ہورائی آئی ہے کہ جب بھی شیطان ول میں کوئی پر سے خیال کا وسوسہ ڈا لے تو فور الفد تعالی کی بناوماتھی جا ہے اس بات کا ذکر خاص طور پر در کر زرکا رویہ ابنا نے کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہال در گزر میں کرنے کی فضیات ہے وہاں بھی اگر ہے بھی کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جہال در گزر میں کرنے کی فضیات ہے وہاں بھی اگر شیطانی اثر سے بھی کسی کو فضیات جائے آئی کا ملائ بھی اگر ہے۔

سورة الراف كی ابتداریمی قرآن کریم كی عظمت كے بیان سے دوئی تھی اورار كا افتقام بھی قرآن کریم كی تعظیم كے بیان پر ہوا ہے چنا نچارشاد فرمایا" جب قرآن پڑھا جائے تو اے قید ہے سنواہ رخاموش رہوتا کرتم پررم کیا جائے "جب کوئی تخص قرآن کریم کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اے پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور تورو قریر کرتا ہے قواس كا دل متناثر ہوتا ہے جسم کے روشکنے گئرے ہوجائے ہیں اور آتھے وال ہے آنسورہ ال ہوجائے ہیں۔

طحوط : اس مورة كَمَّ خَرِيْسِ آيت تجده بي جُونِسَ هم في بيس آيت تجده پر حسكايا سنة كالن پر تجده كرنا واجب ہاك موره ش به پهلا تجده ہنا اور قر آن كريم ش كل چوده تجد سنة إلى معلاء ف لكتا ہ جوفض تجد سنة كى آيت پڑھے اور تجده كر سنة بھر ووسر كى آيت تجده پڑھے اور تجده كرت التى طرح قمام آيت تجده الك الك پرُ عننا جائے اور ہر ايك ك ساتھ تجده كرنا جائے اور آخر ش اللہ سنة وعا كر ساتة اللہ تعالى اس كى قمام بريشا يُول كودور قربادين كي ساتھ

### سورة الانفال

اب سورۃ الانفال شروع جوری ہاس سورۃ کے پہلے ہی جلے میں انفال کالفظ آیا ہا ای لفظ کو اس کے نام کیلئے مقرر کیا گیا ہے۔انفال نفش کی بینے ہواور اسکے لفظی معنیٰ زیاد تی کے جس اور شرقی اختیارے اس کے معنی وہ مال ہے جو جنگ کے بعد وہمن سے

حاصل ہوجس کو مال نشیست بھی کہتے ہیں۔اس سورت کی ابتدا وجھی مال نتیست کا تھم میان کرنے ہے ہوئی ہے۔ اور دسویں بارے کے شرون میں اس کی مزیر تفصیل ہے جس میں بتایا کیا ہے کہ مال منیمت کا یا نیجواں حصد رسول اللہ ﷺ وآپ کے قرابت دارون وقیموں و مسكيتون داورمسافرون كوه ياجائة كالجبكة حيار مصيحابدين تحيده رميان تقتيم موتكے \_ اس مورت كالخصوصيت بيب كراميس الله تعالى في الل ايمان كو تير يار ياتيها الله ين العنوا كصبة آميز خطاب ساوفر ماياساور جباوت متعلق السامورارشاوفر مائة ميل جن كے ذريع ميدان جہاديك كامياني كے جنند سے كازے جائكتے ہيں پھر كفار وشركين كو نمبایت سبنی آ موزا نداز میں تعبیہ کی تنی ہے اور جنگ وسلم کے بھی پیچوا دکامات بیان فرمائے سنتے ہیں ای طرح اسلامی مملکت کے دستور قانون کی بعض دفعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں اسلام اور کفر کے ورمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ لیعنی فوروہ بدرے بارے میں مستقل تجرو کیا گیا ہے اور اس اخلاقی مقصد کو بھی متایا کیا ہے جو حق وباطل کے اس معر کے میں تفااہ رہونا جا ہے تھا۔ اسلنے پہلے غزوہ دبدر کی وجہاور معالمہ بن کے اس براعمة اضات كے جواب اور تيم مختصرا غز ووجد د كا حال مندرجہ فريل بيان كياجار ہاہے۔ ا مُدَكِّر مه مِينَ آبِ 🕬 ئے نہوت كے بعد تيرہ سال قيام فرمايا جس كے دوران آپ عليه السلام اورآب مح صحاب كو كفار في برطرت كي تكاليف يهيجها تعين يبيان تك كرآب هي أو تمل کرنے تک کا منصوبہ بھی بنایا گیا جس کا تذکرہ بھی اس مورہ میں موجود ہے جب آپ ﴿ إِنَّا مِدِيدُ مِنُورُ وَأَشْرِ اللِّفِ لِيهِ أَتِ لَوْ بِهِ إِن يَهِي كَفَا رُو بِرُواسْت فِي او في جِنا نج البول في عبدالله بن اني كويدية منورويس خطائلها كهتم لوگول نے تحد (ﷺ ) اور ان كے ساتھيوں كو پناه وی ہے اس کوشتم کردو ورنہ ہم تم پر تعلیہ کردیں کے (ابوداؤد، کیا ہا الفران باب ۲۳ حدیث فبراه ۲۰۰۰) ای افرار آلیک انصاری مرواد سحالی هنترت معدین معافری جب مکه مرمد مین تو طواف کے دوران الوجهل نے ان ہے کہا کہتم نے جارے دھمنوں کو پناورے رکھی ہے اگرتم ہمارے ایک سردار کی بناہ شن نہ ہوتے تو بیہاں ہے زندہ والیاں نہ جاتے جس کا

مطلب ہے تھا کہ آئندہ آگر مدینة منورہ کا کوئی آدی مکرمہ آئے گا لو تمق کردیا جائے گا

حضرت سعد رضی اللہ نے فربالا کہ اگرتم ہادرے آوجیوں ٹو کا کرمر آنے ہے روگو گئے ہم

تبارے لئے اس سے بوی رکاوٹ کھڑی کرویں گئے۔ یعنی تبارے تباری قالے ہو

مدیند منور و کے دائے شام و فیمرہ جاتے ہیں تو ہم ان کورو کے اور تعلد کرنے ہیں آزاد ہوں

کے (سمجھ ابنواری کتاب المفازی باہ عدیث فیمرہ ہوں) اس کے بعد کفار نے اپنی پھیہ

کاروا کیاں ہی کیس کے مسلمانوں کے مولیقی و فیمرہ مدیدہ خورہ کے آس پائی سے اوٹ کرنے

گانوا کیا ہے کہ اس کے مسلمانوں کے مولیقی و فیمرہ مدیدہ خورہ کے آس پائی سے اوٹ کرنے

گانوا کے کہ والیس مدیدہ منورہ کے رائے گانا اوسفیان کی قیادہ معمالی تو آپ نے

قافلہ نے کروا کیاں ہزارہ بنار کا سامان الا رہا تھا آسخو خورت ہو گاکہ بہائی کی اطلاع طی تو آپ نے

اور بچائی ہزارہ بنار کا سامان الا رہا تھا آسخو خورت ہو گاکہ وہ ہائی کی اطلاع طی تو آپ نے

عشرت سعد بن معافی ہے۔ کے چین کے مطابق اس قانی ، دوگوؤے اور سائے زر جیں تھیں)

عشرت سعد بن معافی در جیں تھے پائی صرف سنز اونٹ ، دوگوؤے اور سائے زر جیں تھیں)

مدیدہ موروں کے ساتھ ( بین کے پائی صرف سنز اونٹ ، دوگوؤے اور سائے ور دیجی تھیں)

معترضین نے اس پر بیامتر اض کیا ہے کہ آبک نے امن قافے پر تعلی کرنے کا کوئی جواز شیری تفااور بعض روشن خیال مسلمانوں نے بھی مرحوب ہوکر بیاد توی کرنے کی کوشش کی ہے کرتا ہے اٹرا کا ارداو قافلے پر صلے کا نہیں تھا بلکہ ابوسفیان نے خود خطر وجسوں کرے ابوجہل کو حملہ کی وجوت دی تھی ۔ لیکن بیہ بات درست نہیں بلکہ تقیقت بیہ ہے کہ ا۔

(۱) جو دا تعات ہم نے اوپر بیان سے تیں ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی دوٹوں نے نہ صرف ایک دوسرے کوچیلٹی وے رکھے تھے بلکہ کفار کی طرف سے مملی طور پر پہیئر تھا از شروع ہمی ہو پچکی تھی۔

 (۲) حضرت معدین معاف البین پہلے ہے متعبد کرآئے تھے کہ وہ ان کے قافلوں پرخملہ کرنے میں آزاد ہو تگے۔

'' من الله وور میں شہری اور فوبی افراد کی تفریق میں دوتی تھی بلکہ ہر بالغ مرد ''مقاتلہ'' مین لڑنے والا کہلاتا تھا چنا نچے قافلے کی سر کرد کی ایوسفیان کے ہاتھ میں تھی جوآپ میں اور سحا ہے کا کھلا دشمن تھا اور اس کے ساتھ جوادگ تھے دو بھی مسلمانوں کوستانے میں جیش

ہیں تھاور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کررہے تھاور یہ قافلہ بھی اگر مکہ مکرمہ پہنی جاتا اور سلمانوں کے خلاف وستعمال ہوتا۔ جاتا اتواس قاشلے کا مال بھی مسلمانوں کے خلاف وستعمال ہوتا۔

اس کے اس قب کو ایک پر امن تجارتی قافلہ قرادینا اس وقت کے حالات سے نادا تغیبت پائٹس مناد کا کرشمہ ہے اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا اٹکار کرنا کسی طریق بھی ورسٹ نیٹل ہے جو سے ان واقعات کا اٹکار کرنا کسی طریق بھی ورسٹ نیٹل ہے جو سے اور اس کی وجہ سے ایس آر جمہ قر آن کی انتظار ) ورسٹ نیٹل ہے ورسٹ نیٹل کے درس میں فردو و بدر کا مختصر حال ان شا واللہ وسویں پارے کے شروع میں لینٹی کل کے درس میں فرکھیا جائے گا۔ ان شا واللہ وسویں پارے کے شروع میں لینٹی کل کے درس میں فرکھیا جائے گا۔ ان شا واللہ وسویں پارے کے شروع میں ایک کا ان شا واللہ وسویں پارے کے شروع میں ایک کرنے کیا جائے گا۔ ان شا واللہ وسویں پارے کے شروع میں ایک کرنے کیا گا۔ ان شا واللہ وسویں پارے کے شروع میں ایک کرنے کا کہ ان شا واللہ وسویں پارے کے شروع میں ایک کرنے کیا گا کہ ان شا واللہ وسویں پارے کرنے کیا گا۔ ان شا واللہ و

0.8 0.8 0

## نویں سیارے کے چنداہم فوائد

- (۱) حق اور باطل کی تختاش میں اللہ تھائی ہے اہل حق کی شخ اور نلبہ کی وعا کرنا انہیا مکی سنت ہے۔
- (۴) آگرنفت کے بعد شکر اور مصیب کے بعد صبر کی توفیق مطے تو بیر طالت قابل تعریف ہے اور آگرنفت کے بعد فضلت اور تم ور اور مصیبت کے بعد شکوہ و شکایت اور انکار کی صورت جو تو بیر حالت تذموم اور قابل اصلاح ہے۔
  - ( ٣ ) اسلام میں جاد وسیکسنا اور شکھا نا ترام ہے ماہیا کرتے والوں کوسز اوی جائے گی۔
- ( سم) مؤمنوں کا خالب اور کا قروں کا مفاوب ہونا تنظیم نعت ہے ابتدا بلا عذر و مجبوری کا فروں کے مانچے دہنا مناسب نیس یہ
- (۵) تکلیرانیا نلیظاری مل بناوا یا مندالبیات استفاده می محروم رکھنے میں اہم کروار اوا کرتا ہے۔
- (۱) ہمایت اور گمرای بھی اللہ کے ہاتھ بھی ہے اور انسانوں کے ول بھی اللہ بی کے قیضے بھی جیں اس لئے بندے کو جا ہے کہ وواللہ تعالیٰ سے ہمایت و ہے اور گمرای سے ویجانے کی وعاکرے۔
- (4) میدونیا آزمانش کی جگہ ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کو مختلف مسور توں ہے آزماتے ہیں، عزامت اور کا میانی کے مستحق وی ہوتے ہیں جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔
- (۸) تدیراه رتفکر کی الله کے نزویک خصوصی اہمیت ہے اس کے کہ بی پرغور وقفر انسان کو مجتبی تھی پرغور وقفر انسان کو مجتبی تعلم اور معرفت کا راسته وکھا تا ہے ، متعدد آیات میں اس کی ترغیب وی تی ہے۔
- (9) اضان کو ہر وفت موت کے لئے تیار دہنا جا ہے ممکن ہے اس کی زند کی کا چرائ کل مؤنے والا ہو۔
- (۱۰) الله تعالى جو تعلم و يت بين الل عبس جملائي على جملائي جو تي ہے جبکہ انسان بعض اوقات شرکوخی اور نے کوشر مجھ لیتا ہے۔



المحدولة آن كَيْ قراداتُ عِين اسوين سيار ب كَي تعمل الاوت كَي كُلُ هِ هِدَاوَ فِي بِارِب كَ آخَرِ عِينَ سورة الانفال كَ تَحْت غز ووجدركا تَذَكَره والقالِم كَ تَحْت غز ووجدركا لِين منظر اور معترضين كااعتراض اوراس كا جواب و كركيا هيا قعالب مختصراً قز ووجدرك احوال وكرك جاذب عِين -

معرکه بدر:

الوسفیان کو جب بیاطلاع ملی کرآپ افتا اورآپ کے ساتھی قانے پر تعلیم کرنے کیا اور جو ایس نے اسلام کی طرف دوراد یا اورخود راستہ جال دیا۔ اللی مکر کو جب اس کی اطلاع ملی تو فورا ایک بزار کا افتار جس میں قرایش کے بزے بزے ہردارشال سے بورے ساز وسامان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوااس ۱۹۰۰ کے فقار جی ۱۹۰۰ زرہ بورہ اسوار جی شامل شے اور افتار جس شان اور ۱۹۰۰ سالان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوااس ۱۹۰۰ کے فقار جس شامل اور کا افتار کی اور استان کا بیان کا اتفا الحکمان بوتار اور استان کی بال بوراساز وسامان بھی نہ تھا کیونکہ و دیشک کے اداوے سے فقار بی نوان کا بیان اور اساز وسامان بھی نہ تھا کیونکہ و دیشک کے اداوے سے فقار بی نوان کی اطلاع ملی کرا گیا۔ فقار جس ایک کرا ہوا تھا رکن اور این تھا کی تھا جست کو افتار کراویا تو جسارتی تا کہ بھا عت کو افتار کراویا تو جبارتی تا ہوئے بی جم نی اس کے سامل کی اور میں الذہ منہ کراوالند تو الی تھی ہوئے کرا ہوئی کرا ہوئی ایک بی بین بھی ہوئی کرا گرائی کرائی کر

- ريال الك<sup>اميم</sup>ين إلى -

ماہ رمضان المبارک کی ہے اتاری کی ووٹوں لفکر آھے سامنے ہوئے اور تفسیان کی الزائی شروع ہوئی اوراک وقت رسول القدیوں پر ایک جیب جشوع وخضوع کی کیفیت طاری مقتی آپ ہوئی ہی اوراک وخداوندی شربہ بھی وہوگر آ دوزاری کرتے اور بھی ساخل نہ ہاتھ پھیلا کھی آپ ہوئی گرفت اور بھی ساخل نہ ہاتھ پھیلا کو سے الکہ فقو واقعرت کی وجا نمیں ماتحق نے فرض القد تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو تقیم مقتم مطافر ہائی اور فرشتوں کے وربیعان کی مدود انھرت فرمائی اس جنگ میں مسلمانوں کو تقیم ہے مطافر ہائی اور فرشتوں کے وربیعان کی مدود انھرت فرمائی اس سے کل مجا اسحاب شہید ہوئے ہوئی میں سے کل مجا اسحاب شہید ہوئے ہیں مسلمانوں میں سے کل مجا اسحاب شہید ہوئے۔ جن میں سے الاسماب شہید ہوئے۔

الله اتعالی نے اس فرزو نے کو ہوئی ایمیت اور فضیات عطان فرما فی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ پدر میں شرکیک ہوئے والے سحابے کے نام پڑھاکر جود ماکی جائے وواللہ تعالی قبول قرمائے جیں۔

الله تعالی نے فروہ بدر میں مسلمانوں کی اضرت کا تذکرہ کرنے کے بعد الله کی اضرت کے جار عناصر ذکر فرمائے ہیں(۱) میدان جنگ میں عابت قدی (۲) الله اتعالیٰ کا ذکر کنٹر ت سے آرہ (۳) آپس میں اختیاد ف اور لڑائی جھڑے سے بھی کرر بہنا (۴) وشن سے مظالمے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔

غز دو بدر کے بائی منظر میں مسلمانوں کو بید ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دشتنوں سے مقابلے
کیلئے مادی احسکری داور روحانی تینوں استہار سے تیاری مکمل تھیں ۔ نئز دو بدر میں اللہ تعالی
نے فتح عطافر مائی تیکن آئند و کیلئے مسلمانوں کو تلم وے دیا کیا کہ دو حالات کے مطابق تیر
بور تیاری کرتے رکھی تا کہ ایکے ساز و سامان کو دکھ کر دشتوں میں رحب طاری جواور وہ
اسلای فشکر کے سامنے آئے ہے ہی گریز کریں ۔

غز دو بدرین جوہ عمشر کین گرفتار ہوئے رصول اللہ طاق نے اپنی عادت میار کہ کے مواقق آگئی قبیم کی دائے۔ موافق آگئی قسمت کے لئے مشورہ کیا مشرحہ مراور دوسرے بعض محابر شی اللہ عنہم کی رائے ۔ بیٹنی کہان گوئل کردیا جائے اور معترت ابو بکراور دوسرے بعض سحابہ رشی اللہ عنہم کی رائے یہ

تقی کدان کوفد یہ لے کر چیوز ویا جائے رسول الندھیں نے ان معترات کی رائے کو پہند قربایاا درانگوفد میلیکر چیوز ویا لیکن اللہ تعالی نے حضرت میں بھی رائے کو پہند فرمایا چنانچیہ ارشا فرمایا" اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہوچکا ہوتا تو جوفد میتم نے لیا ہے اسکے ید لے تم پر شخت عذا ہے آتا" (آبت نمبر 14)

میرآ بیت جس بیل رمول الله الذہ پر اللہ کی طرف سے متاب ہوا ہے قرآ ان کریم کی حقامیت کی واضح ولیل ہے کیونکہ اگر حضور ﷺ نے بیقر آ ان خود بنایا ہوتا تو اسپنے اوپر خود نارائسگی کا اظہار کیوں فرماتے۔

اک مورت میں جہاں مسلمانوں کو ہروات جہاد کیلئے مستعدا در تیار دہنے کا تھم ہادر ہرطرن کی تیاری کرنے کا تھم ہے ای طرن بیٹلم بھی ہے اگر شک کا موقع ہوا و صلح مسلمانوں کے لئے فائدہ مند بھی ہوتو تھر میں کر لینا جا ہے جیسا کدار شاد قربایا ''اگر بیکا فرسلے کی طرف ماکل ہوں تو تم بھی اس کی طرف ماکل ہوجا ہ'' ( آیت تم الا ) معلوم ہوا کہ جذبہ جہاد کا بید مقصد نہیں کہ برصور ت میں جنگ ہی کرنا ہے بلکہ مسلمانوں کے فائدے کو مد فظر رکھنا شروری ہے خودر مول القد الان نے متعدد مواقع میں سلم کا راستا تقیار کیا ہے۔

مورے کے آخریش ان اوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق اور دوست قر اردیا گیاہے جواللہ کی رضا کیلئے جھرت اور جہاد کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھکانہ وسیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مددیکھی کرتے ہیں پیخی اس مورے کی ارتدا ماورا نہنا ، جہادے ای بیان پر مشتمل ہے۔

#### سورة التوبه

اب سورة الآبیشرون جورتی ہے بینجی مدنی سورت ہے اور سنج کمدے بعد نازل ہوئی اس میں ۱۱ رکوئ اور ۱۲۹ آیات میں سیسورت ووناموں سے مشبور ہوئی ایک "التوبیه" اور دوسری "الحیواء ت"

توبال مورة كانام ال وجه ب كماس مين تين عيد سلمانون كي توبيك أو يك أو يك أو يك كان من المائة الله و المائة المائة

اس عیں مشرکین ہے ہری القرمہ ہوئے کا اعلان کیا گیا ہے۔

بسم اللہ نہ کھیے ہوئے کی وجہ: اس مورت کے شروع میں بسم اللہ نین کھی اس میں مفسر بین کے یا بھی اتوال میں۔

(۱) ني كريم ﷺ في ورئيس لكھوا كي تھي۔

(۳) چونگدای میں گفار کے نقطی عبداور منافقین کی رسوائی کا بیان ہے گویا ہے مورۃ مغراب ہے اور یسم اللہ میں رحمت کا ذکر ہے اس لئے اس کے ساتھ چوڑ نہ بیٹیا اس کے نہ لکھا۔

(۳) معایہ میں اختلاف تھا کہ بیا لگ الگ سورتیں ہیں یا ایک اتو دو ہوئے کے خیال سے الگ الگ لکھویں اور ایک ہونے کے خیال ہے بسم الفرندیں تھی۔

(۵) اس وقت کے جنگی اصول اور روائ کے مطابق ایسا کیا تھیا ہے کیونکر نقض عبد کے وقت مراسلت کی صورت میں ہم الفہ تیس گھی جاتی تھی بہاں بھی مشر کین کے عبد کو تو زئے گاا ملان ہاس وجہ ہے ہم الفہ تیس گھی تی۔ والفدا علم بالصواب (ورس قرآن جند مہیں۔ 89)

یاقی دوران تلاوت بسم الند کا تھم ہے ہے کہ اگر پہلے سے تلاوت کررہے ہیں جیسے ہم نے متراوی جس کی تو چر بسم الند تیں پڑھیں گے۔اورا کر اس مورت سے تلاوت شروع کریں تو چر بسم الند پڑھیں گئے۔

یہ مورت کی مکہ کے بعد نازل ہوئی عرب سے بہت ہے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آمخیفرت کی ساتھ کفارقر کیش کی جنگ کا کیاانجام ہوتا ہے جب قر کیش نے ساتھ کے بعد والا معاہدہ تو زائو آنخضرت ﷺ نے مگہ ہے ممارکرہ یا اور اللہ نے زہروست فتح وطا فرمادی جس سے کفار کی کمرٹوٹ کی۔الہت اس کے بعد قبیلہ ہوازن نے ایک آخری کوشش کے طور پر جنین کی وادی میں مسلمانوں سے ایک بزی جنگ کی لیکن اس میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظافر مائی اس جنگ کے بھی بعض واقعات اس مورت میں ویان ہوئے ہیں۔ غرادہ دیمین کے مختصر حالات:

ولا يها، زوان

جب آنخضرت فاف نے مکہ تکرمہ فتح کرایا تو آپ کو بیاطلاح کلی کہ ہم ہے استہور قبیلہ

" بنو ہوازان " اپنے سروار" بالک بن فوف" کی آیادت میں مسلمانوں پر جملہ کرنے کے لئے

پر قول رہا ہے اوراس کی تعداد چوہ ہیں سے اٹھا کیس بڑا دیک ہے۔ چنا تھے آپ واوی تین میں

سمایہ کا ایک انتخار کیکرروانہ ہوئے ہے جنگ ما یکر مسسے دہل میں کے فاصلے پر واوی تین میں

لڑی گئی۔ یعنی مسلمانوں کی زبان سے مجلی دفعہ اپنا اتنا ہوا انتظر دکھی کہ ہوئی تین گئی ۔

اٹری افعداداتی زیادہ ہے کہ ہم کئی ہے منظوب ہوئی تین سکتے " اللہ کو بیات پسند تین آئی گئی گئی ۔

کہ مسلمان افقہ کے بجائے کی اور چیز پر ٹیمروسہ کریں چنا تھے جس وقت مسلمان آیک گئی ۔

کہ مسلمان بعث سے تی تھیا ہوازان نے ایک تیم اندازی کی کے مسلمانوں کے قدم اکھ کئی گئی ۔

اور و و میدان جنگ ہے جی تھی بہت کے رسول اللہ فائی اپنے جانباز سے اس معلم ہوئی تین جانباز سے اس معلم ہوئی کی کے ساتھ جانبات ہیں دھرہت مہا کہ رہے آپ طاف کے بیا تھوانوں کے بیات کے دور اس کہ کہ اور بیا کی دور بیس جنگ اور برای کیا تھی دور بیس جنگ میں دور بیس جنگ میں دور بی کیا تھی دور بیل کہ تی ہو جانبان اور پھی تی در بیس جنگ میں دور بیل جنگ کی تعدل بیا تھی تھی در بیا تھی تھی دور بیل جنگ کی در بیا تھی تھی در بیاتھ تھی در بیات کی تھی در بیاتھ ت

اس کے بحداد تھیلے کے تھیلیا اسلام میں واشل ہونے تھے۔ اور مرب کے بیشتر قیائل پر اسلام کا پر پھم ایر اٹ لگالیکن رسول اللہ ہوئا کی خواجش پیٹی کہ جزر مرہ عرب میں دورین ہاتی شدر ہیں اس کئے اس سورت کے شروع میں کفار کو بہلت دی گئی ہے کہ یا تو اسلام قول کرلیس یا جزر مرہ عرب چھوڑ دیں یا تھر جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔ اس کے بعد دوسرا

مرحله یهود و فساری گونجی دمال سے نکالنے کا تھا آنخضرت دیں کی حیات مبارکہ میں بے مرحلہ تو تکمل شاہو سکا تکرآپ ہوں نے اس کی دمیت فرماد کی تھی ( آیت فہر ۲۹) غز و داننہوک کا مختصر حال:

اس غزوے میں جہاں آکٹ محاب نے جاشاری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہیں منافقین نے بھی اس غزاد ہیں منافقین نے بھی اس غزاد ہیں منافقین نے بھی اس نے بالنے انسان میں اس میں بھی اس نے بدیدہ خورہ میں بی رک سے اور ساتھ فیمن کے سورہ او برکی بھی آیات میں منافقین کی ان حرکتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔
''کیا ہے۔

بنیادی طور پرسور و تو بہ کے دوئی ہدف ہیں (۱) مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا۔ القداور اس کے رسول اٹھ بیرچا ہے تھے کہ جزئر ہوہ حرب اسلام کا مرکز بن جائے چٹا تھے جب مسلمانوں کوفتو جات جاشل ہونا شروح ہوگئیں اور اوک جو ق درجو تی اسلام میں واضل ہونا شروح ہوگئے تو بھرانشہ تعالی نے بیشم نازل فرماہ یا کداب ان مشرکین کو پھے حرصہ کی مسلمت وے دواس کے بعد کوئی ہت پرست مستعل طور پر جزیرہ حرب میں نہ

رے ان شركين كى جا استميل تيں۔

(۱) میما بیتم ان مشرکیین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ شیس کیا ہوا تھا۔ نیس کی اسلام الانا شیس کیا ہوا تھا۔ نیس کی اسلام الانا جا تھی اور آئر ہوتر کی جا تھی جن کے اگر دوان جا رہا تھی اسلام الانا جا تھی اور آئر ہوتر ہوتا ہی ہے جا تھی ورشا ہمی ہے اس کے فلاف میا علان کردیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے کا ( تر قد تی کہا ہا اُن کے مطلاف میا علان کردیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے کا ( تر قد تی کہا ہا اُن کے میں عدیث تمبراے ۸)

(۳) دوسری قسم ان مشرکیون کی تھی جن کے ساتھ ر جنگ بیندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کو تی عدت متعین تریش تھی ان کے لئے بھی بیا علاان کرویا کیا کہ اب وہ معاہدہ چار مبینے تک جاری رہے گا اس دوران ان کو بھی ہملی تشم کی طرح و دنوں طرح کے اختیارات حاصل ہیں ایسورے دیگران کو بھی جنگ کا سامنا کرنا ہیڑے گا۔

(٣) تیمری جتم ان مشرکین کی جن سے ساتھ آپ ہونا نے معاہدہ تو کیا تھا تیکن انہوں نے بدعہدی کی اور معاہدہ خود ای اور و یا تھا جس کی مثال سلح حد یہیں ہے کہ شرکین انہوں نے بدعہدی کی اور معاہدہ خود ای اور و یا تھا جس کی مثال سلح حد یہیں ہے کہ شرکین نے اس معاہدے کو قرار اور ایس کے ملہ پر تعلد کر سے اس کو فیج کر لیا۔ ان او کوں کو کو گی مہلت تختی وی کی کیکن کیونکہ وست بروار کی کا بیا ملان کی سے موقع پر کہا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں دورا ہے اور اسکے بحد محرم کا مہینہ تھی حرمت والا ہے اس لئے ان کو محرم کے والے مہینے میں دورا ہے اور اسکے بحد محرم کا مہینہ تھی حرمت والا ہے اس لئے ان کو محرم کے اگر کئے مہلت مل گئی النہی کے بار سے میں مورہ او ہے گی آ بیت قبیر دو جس سے باہر جا کی والے میں اور نہ جزیر و موجہ ہے باہر جا کی اوران جزیر دو موجہ ہے باہر جا کی اوران جزیر دو موجہ ہے باہر جا کی اوران جزیر دو موجہ ہے باہر جا کی اوران کو تی کردیا جائے۔

(۳) یو تی تی ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی ماسی مدت تک کیلئے مسلمانوں نے جنگ بیلئے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معالم و کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بد عبدی بھی تیں کی تھی ایسے او کول کے جنگ بندی کا معالم و کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بد عبدی بھی تیں کے ساتھ معالم کی گئی ایسے اور اس کے باتھ معالم کی جنگی مدت باقی ہے اسکو بور آئیا جائے اور اس دور ان ان کے ساتھ کسی تھم کا تعارض نہ کیا جائے مثلاً قبیلہ کنا نہ کے دو گھوٹے قبیلوں انوضم واور اور انو بدائی کے ساتھ آئے کا ایسانی جائے ایسانی

معابدہ تخااوراس کی نوباہ کی مدت انہی ہاتی تھی اورانہوں نے کوئی بد حبدی تیس کی تھی چنا نچے ان کومعابدے سے تنم کک لیمنی نوم بینوں کی معیات دے دی گئی۔

ان چاروں قسموں کے اعلانات کو'' برائٹ'' یا'' دست برداری'' کے اعلانات کہا باتا ہے۔

یبان تک کا اللہ تعالی نے ان مشرکین کی برحمد ہوں کی وجہ سے بیجی اطان فرمادیا

کو اللہ حمال سے ان کے لئے بیت اللہ کا بی جمع موج قراد دے ویا گیا ہے کیونکہ بیاوک

گی بارحمد شنی کے حرکلب ہو چکے تھے (آیت فہر ۴۸) اور اسلام کی بیشتی ہوئی مقبولیت کو

رو کئے کیلئے بیجود کے ساتھوٹل کر سازشیں کرتے چلے آرہ بی تھے اسلیم ان سے برائت کا

املان کرنے کے بعد آیت فہم ۴۹ اور دیگر آیات میں والی کی ب سے بھی قال کی اجازت

دے دی گئی کیونکہ کروفر بیب ، عبد شلی ، منافقت اور جموت ان کی فطرت میں رق بس چکا

مار میا کی گئی ہوئی کروفر بیب ، عبد شلی ، منافقت اور جموت ان کی فطرت میں رق بس چکا

ایسا موقعہ باتھ سے جانے نہیں ویا جس میں وہ مسلمانوں کو نقصان کی تھا کیں چنا نچھ آن کر کیم میں

ایسا موقعہ باتھ سے جانے نہیں ویا جس میں وہ مسلمانوں کو نقصان کی تھا کیں چنا نچھ آن کر کیم میں

مر مایا گیا '' وہ اہل گیا ہے جو نداللہ پر ایسان کی و سیسے کار بول کو طشت از ہام کیا گیا ہے قرآن کر کیم میں

مر مایا گیا '' وہ اہل گیا ہ جو نداللہ پر ایسان کی و سیسے کار بول کو طشت از ہام کیا گیا ہے قرآن کر کیم میں

مر مایا گیا '' وہ اہل گیا ہ جو نداللہ پر ایسان رکھتے ہیں ، اور نہ ہوم آخر ہے پر اور جو التہ اور اس کی حق النہ کی اس کے جو اس کی حق الور تو ال کی حزام کی جو فیار تو کر اسے باتھ سے جزیرہ وی کی گواند میں مانے جی ان ان

جزبير كى تعريف

جزید کے گفتگی معنی بدلہ اور جزائے جیں اور اصطلاع شرع میں اس مراوو ورقم ہے جو کفارے کی سلامیت رکھتے ہوگا رہے گا ہے ہے اور اصطلاع شرع میں اس مراوو ورقم ہے جو کفارے کی سلامیت رکھتے ہیں ای جاتا ہے ہیں ای جاتا ہے ہیں ای سلامیت رکھتے ہیں ای لئے موراؤں ، پچوں ، پوڑھوں اور تارک الد نیا غرابی چیشواؤں ہے جزیہ میں اسلی مزاصرف قبل جب کہ کفروشرک الشدادراس کے رسول ہے کی بطاوت ہے جس کی اسلی مزاصرف قبل ہے مگر الشدافوال ہے اپنی رائدت کا ملہ سے الن کی مزاجی میتر شفیف کردی کہ اگر دو اسلامی

ر پاست کی پُد امن رحیت بن کرر بنا چاہیں تو آیک معمولی رقم ان سے اوطور جزیہ کی جائے گی اوران کے جان دیال کی حفاظت کی جائے گی۔

اس کی ایک حکمت ہے بھی ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کی طرح زکو قاوسول خبیں کی جاتی لیکن دوریاست کے تمام شیری حقوق میں برابر کے شرکی جوتے میں اس لئے بھی ان میر بیدخاص نوعیت کا تیکس عائمہ کیا گیا ہے ادرا حادیث میں مسلمان حکمرانوں کو تا کید کی گئی ہے کہ دہ فیر مسلموں کے حقوق کا بورا خیال کریں اوران پرا شاکیکس عائمہ نیگریں جو ان کی طاقت سے زائد ہو

المرفر زباند السوال أن بيت كه فير مسلمول عن معنوم نيل فكومت وقت نيس التي يحى به يأتيل اور كنا لي بيت كه فير مسلمول فك كل مسلم فكوشيل مسلمانول كالخون التي يحوز في مسلمانول كالخون التي يحوز في السرتين جهوز في اور فير مسلمول كى جان ومال كى تو ووخر ورحفاظت كرتى بين مكراً ن ومارت ملك بين كي مسلمان كى جان ومال كى تو ووخر ورحفاظت كرتى بين مكراً ن ومارت ملك بين كي مسلمان كى جان و مال و مواولا و الحريار يجوز كل محفوظ في التي مسب كى حفاظت فريات و المستمتكي الشكوا صعف فوتى محفوظ في التي وهواني على الناس يا او حم الوحمين.

هنارتهم عليه السلام كوفت سے جا الدكت جا المتان کورست والے مينے تمجما جاتا تھا لين '' قو والقعد و و فو والحجو و بحرم اور روجب اور جا رمينوں جن جنگ كي ممانعت تھي هرب كے بت پرستوں نے اگر چہ بت پرستوں نے اگر چہ بت پرستوں کی حرمت کو بھر بھی تسلیم کرتے تھے اور ان جن جنگ کو بہت ہوئے ہیں ان محمد السلام کے وین کو بہت ہوئے ہل قو الا تھا ليكن ان محمد ب بيا بندى بھی ان کو پھر بھی تسلیم کرتے تھے اور ان جن جنگ کو بھی نا جا کو تھے تھے لین و جب بیا بندی بھی ان کو مشکل کیا تھے گی تو انہوں نے اس مشکل کا بیا مثل اگلا کہ معینوں کی تر تیب آ کے جیچے کروہ ہے مشلا بیا کہ کہا کہ جا کہ اس مال مشرکا مهید بحرم ہے بہتے کہا وراس مال مشرکا مہید بحرم ہے بہتے ہی اسکو عشر کی گر جنگ کو جا کو کر گیے ہے۔

اس سورت کا دوسرا بزابدف انگی انبیان اور منافقین کے درمیان فرق واقع کرنا ہے۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں منافقوں کی علامات اور پر باطنع ل کواس انداز میں علان کیا ہے کہ ووسب کے سامنے وکیل ورسوا ہو کررہ گئے اس کے اس سورت کا آیک نام

ی شن عذاب بن جاتا ہے۔ یکی حال اولا و کا بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ندہ و تو وہ بکٹر سے انسان کے لئے مصیب بن جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''تنہیں ان کے مال اور اولا و کی کٹر سے تعمیل ہونا جا ہے ۔ اللہ تو بہ جا ہتا ہے کہ التی چیز وال سے ان کوو نیوکی زندگی شن مذاب دے اور ان کی جان بھی کفری کی حالت شن شکلے۔''

()+()-()

# وسویں سیارے کے چندا ہم فوائد

- (1) كوئى بحى قوم اورفر دمخش حسب نسب اورفرقه وارائة شخص كى وجهت الله تعالى كى خوتول كاحقد الرفيس أخم جاجب تك كه دواسية القراع قتاق والى صفاحة بيدانه كرے۔
- (۳) خیانت ادر مبدشکنی برصورت میں ترام ہے خواہ مسلمان کے ساتھ معاملہ در فیش ہویا کا فرکے ساتھوں
- جن انسانوں کا اللہ ہے تعلق مضیوط ہوتا ہے اللہ تعالی وشمنوں کے تکروفریب ہے خود
   ان کی تھا تھے شرباتا ہے۔
- ( ٣ ) ﷺ مؤمن كا بيد يحكمت وبسيرت كي فورية روشن فبكه كا فراس ي محروم بهوتا ہے۔
- (۵) اسلام، وقتن کو اس کئے قبیر ٹیس کرتا کہ اس کا استیصال کرے یا اس کی ہے جسی و گنز دری ہے فائد دافعاتے ہوئے اس ہے انتقام لیے بلکہ اسلام قبید یوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ویٹا ہے۔
  - (1) مسلمان جہال کریں بھی ہوں ان کے ساتھ تعاون تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔
- ( کہ ) اہلی آغوی اللہ کے محبوب میں اللہ کے پہند میرہ کا م کرنا اور نا پہند میرہ سے تکھنے گانا م آغوی ہے۔
- ( A ) سیچا مؤمن الله کے مواسمی ہے تبییں فارتا ؛ اللہ کے فار کی سب سے برد کی نشانی ہے ہے۔ ''کہ اس کی اطاعت کی جائے اور گناہ چھوڑ ویٹے جا کمیں۔
- (9) کھر وشرک کے باوجود صلہ رسی اور حسن سلوک جائز ہے۔ معظرت اسماہ بنت الی بکر صدیق رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا: '' یارسول اللہ! میری والدہ بڑی رغیت ہے میرے پاس آئی جس کیا بیٹی الن کے ساتھ صلہ رسی کروں ؟ آ ہے نے فرمایانیاں اسمبیں اس کی اجازت ہے۔
  - (۱۰) ووالیمان جوشوں بنیادوں برقائم شہود وسعادت اور نجات کے گئے کا فی تیں۔



منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے مخلص مسلمانوں کی صفات میان فرمائی اوران کی تعربیف کی ہے جواپی تعلقی کا ہے ول ہے اعتراف کر لینتے ہیں اور جھوٹ بول کر فلطی کو مسیح قرار دینے کی کوشش فہیں کرتے۔

معفرت میدانند بن مهاس رضی الندخیما کی روایت کے مطابق بیکل وی دھفرات سے ان بیکل وی دھفرات سے ان بیکل سے ان بیکل وی دھفرات سے ان بیکل سے سات کواپنی ای استی پر اتنی شرمندگی تھی کہ آپ کے وائیل مدینة منور و تشریف الانے سے پہلے ہی بید معفرات خود مسجد نبوی لان پینچے اور اپنے آپ کومنجد نبوی کے ستونو ل سے بیک سے بائد دولیا اور بیا کہا کہ جب تک آپ کا شور میں معاف فر ما کرفین کے ہم افہی ستونو ل سے بند سے رقین کے جم افہی ستونو ل سے بند سے رقین کے جم افہی

معاملہ ہے؟ ہید معلوم ہونے پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیس بھی ان او کوں کو جب تک نتیں کھولوں کا جب تک اللہ انہیں کھو لئے کا تختم میں دے کا چنانچیاں موقعہ پر اللہ تھالی نے مورہ لؤید کی آیت نہ ۱۰ انازل فرمانی اور فرمایا " اور کچھاوک وہ جی جنہوں نے اپنی کوتا ہوں کا امتر اف کر ایا ہے انہوں نے ملے جلے مل سے جی بیس بالی نیک کام اور کچھ پر ہے ،امید ہے اللہ ان کی تو یہ تول کر لے کا ۔ یقینا اند ہمت بخشے والا بڑا مہر یان ہے۔"

الكي آيت ١٠٢ ارش صدق كي دوخاصيتين ميان فرمائي بين :\_

(۱) انگیاسی کے صدق انسان کو گٹا ہوں اور برے اخلاق سے پاک ہوئے ہیں مدہ ویتا ہے۔

( r ) صدقے سے انسان کی نیکیوں پس بر کت اور تر تی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت عوار میں منافقوں کی ایک بوی حاوش کا تذکرہ ہے جس کے ة ربع بيهمنا في مسلمانوں كے درميان تفرقه ؤالنا جاہج تھادر كفر كوفروغ وية جا ج تحے اللہ نے قر آن کریم کی آیا ہے اتا رکرای سازش کونا کام بنادیا۔اس کامختم تعہ یہ ہے كه نجي كريم الأك مدينة منوره آخر ايف لاف سي ميلي ايك شخص الإعام مدينة عن ربتنا ها جوز ما شدجا لجیت می*ن انعر*انی جو کمیا قعا اور را بهانه زندگی افتقیار کر کی تنمی مدینه منور و مین اس کی بهت عزت تنتی لوگ اس کوسردار کا درجه دینته تنصیمین جب رسول الله پایی مدینه منوره تشریف لائے تو بیآ ہے کے پاس حاضر ہوا اور پھھا شکالات اور اعتراضات کے چن کے جواب آپ دور نے مرحت فرمائے لیکن میصلین میں اوااور کینے لگا کہ ہم میں سے جو جمونا ہو وہ مرده و اور مزیز وا قارب سے دور ہو کر مرے آپ اللہ نے فرمایا: آ مین۔اس کے بعدای کومسلمانوں ہے وشمنی ہوگئی اور غز وہ بدر ہے ٹیکر غز وہ تنین تک کوئی ایہا موقع اس نے ضائع تیں ہونے دیا جس کے ذریعے بیمسلمانوں کو تکلیف پہنچا نکے چنا چیفزوہ پدر کے بعد ای نے کفار کوغز وہ احد کے لئے بھی ابھارا اور میدان احد میں گڑھے بھی کھدوائے جن بیں گر کرآپ ایک زخمی ہوئے اور آپ کے وتدان مبارک شہیر ہوئے اور ای کی سازشوں سے بعد کے بھی فزوات بیش آئے۔ غزوہ جنین کے بعد پیشام چاہ کیااور

وہاں ہے یہ یومنور و کے منافقین کے نام محدالکھااور پھران کے ساتھول کرا کیے سازش تیار کی جس میں اس نے ان کو یہ مشورہ و یا کرتم ایک تمارت مسجد کے نام ہے بنا آجو بغاوت کے مرکز کے طور پراستعال ہوا در سیدھے سادھے مسلمانوں کو جب وہ نماز کے گئے مسجد میں آئیں تو بہکا یا جائے چنانجے ان منافقین نے قباء کے ملائے میں یہ تمارت بنائی اور آ تخضرت ﷺ سے بیدرخوامت کی کہ بہت سے کمز ورلوگوں کومجد قباء دور پڑتی ہے اس لئے ان کی آسانی کی خاطر بیمسجد ہم نے منافی ہے آپ الا تشریف الا کر تماز باز هاوی تا كداس بين بركت حاصل جوآب والشاس وتت تبوك جانے كى تيارى فرمارے تھاس لئے آپ ﷺ شرمایا کہ اگر اللہ نے جاہاتو والیسی پر نماز پڑ دواوں گا۔ کیکن جب آپ علنا تبوک ہے والوس تشریف لائے تو مدینة متورہ ہے آپھی پہلے ڈواوان کے مقام پر سے آ پیش نازل ہو کمیں جن میں آ ہے ﷺ پر اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس ين فماز پر سے سے آپ الفومنع فرمادیا کیا۔اس موقع پر آپ الله ف واین سے ه و محانیون ما لک بن تختم اور معن بن امدی رضی التدعیما کو پیجا که و واس شارت کو تباه کروین چنانچان معرات ناس كوجلاكر فاك كرديا الله تعالى ناس كانام مجد ضرار ركها ہے اور اس کے بالقائل مسجد تباء کی تحریف فرمائی جس کی تعییر آپ ﷺ نے فرمائی تھی اور جس کوا سلام کی سب ہے پہلی یا قاعدہ معجد ہوئے کا شرف حاصل ہے اس معجد کی فضیات مير بتائي ب كداس شي تمازيز عن والي ياكي اورصفائي كاخاص خيال ركعت جي اس ميس جسم کی ظاہری یا کی بھی وائل ہے؛ درا حمال وا خلاق کی یا گی اور صفائی بھی۔

اس کے بعد آیت الاسے بیڈر مایا کے مؤسمان کی جان و مال کو اللہ نے خرید لیا ہے اور
اس کو بدی کا میائی قر ارد یا اور ان دلی ایمان کی آو ایک صفات بھی ان آیات بھی آکر فرما تھی ہیں جو ہر مؤسمان کو اینے اندر بیدا کرنے کی کوشش کرتی چاہئے ۔ وہ آو صفات بیر جی (۱) تو بہ کرنے والے جی (۲) تو بہ کرنے والے جی (۲) موادت کرنے والے جی (۳) حمر کرنے والے جی (۳) روز ہ کرنے والے جی (۳) کروڑ ہو کرنے والے جی (۵) کروڑ ہوں کا مول کا مول کا حمول کا حق والے جی (۵) کری کرنے والے جی (۵) کیک حدود کا مول کا حمول کا حول کرنے والے جی (۹) اللہ کی حدود

کی خفاظمت کرتے والے ہیں۔

طرف سے بہانا نے کی بھی کوشش کی گئی لیکن ان تینواں حضرات نے پر آلکیف برواشت کی گھر ایمان کا واس شرچیوڑ ایمان تک کراللہ تعالی نے پہلی مون کے بعدان کی تو برکوقبول فرمالیا اوران کو بیا عز از وطاقم مایا کروتی کے ذریعے ان کی برائٹ کو ظاہر فرمایا۔ رسول اللہ طبق نے بھی خوش جوکر فرمایا کہ '' جب سے تمہیں تمہاری مال نے جنا ہے اس وقت سے آت سے زیاد و مہارک دن تم پرٹیل آیا'' رضی اللہ میم وارضاہ از آیت فہرے الاور ۱۱۸)

اس کے بعد اہل انہان کو جاڑیا توں کی تا کیدگی تی ہے۔(۱) تقویٰ کو لازم کاڑو(۴) اہل نفاق ہے دوررہو(۳)رزق کی تقلی کے وقت اپنے او پراٹلد کے رسول کو ترقیح وو(۴) اللہ کے وہین کے لئے جنتمی مشتقت الٹھاؤے اتناہی اجمہ ملے گا۔

مور ہ آؤ ہے کے ایک بڑے جے یہ ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو جو کہ کے جہاد یہ مرشر یک فیس متھے رہ ایات میں اوس جانیا کریں کے۔ اللہ تعالیٰ نے آریت فہر ۱۳۲ میں آئیدہ جو بھی جہاد جو کا اس میں ہوسہ جانیا کریں کے۔ اللہ تعالیٰ نے آریت فہر ۱۳۲ میں اس سے منع فرمایا چنا نچے ارشاد فرمایا '' اور مسلما اول کے لئے یہ بھی مناسب فیس کہ وہ ( جوبٹ ) سب کے سب (جہاد کیلئے ) نگل کھڑ ہے جوں ، اہمذا ایسا کیوں نہ کریں کہ ان کی جر بھا جت میں سے ایک گروہ ( جہاد کیلئے ) نگل کھڑ ہے ، منا کہ ( جو لوگ جہاد میں نہ کئے ووں ) وہ وین کی بھے ہو جو حاصل کرنے کیلئے محنت کریں اور جب ان کی قوم کے لوگ ( جو جہاد میں گئے جی ) ان کے پاس واپس آئیں تو بیان کو شنہ کریں تا کہ ( دو کرنا ہول ہے ) خی کرر جس'۔

اس سورت کی آخری آیات میں جنسور کی گراف بیان کی جاری ہادی ہاداند آقالی اس سورت کی آخری آیات میں جنسور کی گراف بیان کی جاری ہا انداقالی اللہ است کے لئے آپ اس سے دونام آرؤف اور دھیم منتقب فرمائے ہیں اور اس میں گئے گئی کہ آپ کے اپنی است کے لئے ب حد شفق اور میریان متھ۔ اور حضرت میدانند آئن عمال رضی الله فنها فرمائے ہیں کہ اللہ فنجالی نے اسپیٹا کا موں میں سے اور حضرت میدانند آئن عمال رضی الله فنها فرمائے ہیں کہ اللہ فنجالی نے اسپیٹا کا موں میں سے بیدونام کی اور کیلئے ہی تیں فرمائے۔

سورة يونس

اس کے بعد مورہ اینس شروع ہورتی ہے ہیکی مورق ہے اس میں اارکوئ اور ۱۰۹ آیات میں اس مورت میں کل مورتوں کی طرح عقائداوراصول وین مثلاً تو حید، رسالت، قیامت اور آخرت میں میزاومزا کاؤکرئے۔

ال مورت كوسوي رئوس بل محضرت يونس عليه السلام اورآب كي قوم كا ذكر آيا ب جس جس ابل مكه كوفيجت كرنامضووب كه يونس عليه السلام كي قوم بروقت ايمان لي آتي تو ال كواس كا يمان في نفع و مه ويا اورعذا ب خداوندى سه في شحه اي طرح الرابل مكه المحى آنخضرت هذا يرايمان في تمي قو نفع حاصل كرف والله اوجا تمين كاسى وجدت السورة كانام "ايونس" وكما تميات

سورت کی ابتدا و اظہار مظمت قرآن سے فرمائی گئی ہے اور پھر ٹی آرمیم افاق کی مظمت مثان کو بیان کو بیان کو کا اٹبات رسالت محمد ہے ہو اگا مضمون بیان کیا گیا ہے ۔ اور رسالت سے متعلق کفار ومشرکیین کے جبہات واحمۃ اضات کے جوابات ویے گئے جی ۔ اس کے بعد راوریت والویت اور میوو بیت کی مقیقت اور خالق ومخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی مختل ہے اور خالق میان کی انہا ہے کہ جورب اور خالق ہے وہی معبود بنے کے لائق ہے کا تعامت کا سارا انسان کی رہو ہیت اور قدرت پر گواہؤ ہے۔

آجت سے سے خالیا کیا ہے کہ ونیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے دو کروہ ہیں جو ایک انور سے دو کروہ ہیں جو ایک اور میں اور دوسرے دو ہیں جو ایک اور میں اور دوسرے دو ہیں جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور دیوست کی تحکذیب کرتے ہیں اور دوسرے دو ہیں جو تصدیق کرتے ہیں۔ تحکذیب کرتے والوں کا انجام آگ ہیں جبکہ تصدیق کرتے والوں کا انجام جنت اور اس کی جمیشہ ہے والی تعتیس ہیں۔

سورہ یونس کی آیت فہراا میں اللہ تعالی فرمارے ہیں کدا کرانسانوں کی ید تعلیوں پراللہ تعالیٰ فورا کیٹر فرمائے تو ساری و نیا کا صفایا ہو چکا ہوتا کیکن میڈ فبلت پہندی انسان کی طبیعت اورصفت تو ہے گراللہ کی نیس اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ ''جولوگ ہم سے آخرے میں

یخے کی اقر قبع نہیں رکھتے ہم ان کوان کے حال پر چھوڑ ویتے ہیں کہ دوا پنی سرکشی ہیں ہیں بھتکتے چھر ہیں'' اللہ اتحالی کی طرف سے میرڈشیل جہاں ہے ایمان او گوں کیلئے آخرت ہیں ہم بیا بلاکت کا سامان ہے وہیں اہل ایمان کیلئے فعت فیر مترقبہ بھی کیونکہ فاطیوں سے او کوئی بھی بچا جوانیمیں ہے ہم ایک سے فلطی ہوتی ہے گئین ایمان والا فلطی کے بعد او بہرک اپنے دہ کو راضی کر لیت ہے حدیث شریف ہیں ہے کہ '' تمام بنی آ دم خطا کار ہیں اور سب سے بہترین خطاکار دو ہے جوافی کر گئے'' اسلے اہل ایمان کوائی موقع سے ضرور فائد والفانا چاہیے۔

اشرکین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ ہوں ہوتہ آن جمیں پر دکر سناتے ہیں جمیں ہے اسٹر کین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ ہوں ہوتہ آن جمیں پر دکر سناتے ہیں اللہ اتحالی نے اسٹین جاہنے بلکہ یا تھا اس میں چھوجہ کی کہ یں یا چھر دوسرا قرآن لے آپ اللہ اتحالی نے ارشاد فر مایا کہ '' آپ ہوڑان سے بیا کہ و شبختا کہ جھے بیش نیس کوئی تاری کی جی اس میں اپنی طرف سے کوئی تیر بیل کر دوں یہ جس تو صرف اس دی کی جیروکی کرتا ہوں جو جھے پر نازل کی جاتی ہوئی ہو جھے ایک زیر دست دون کے مذاب جاتی ہے ۔ اگر بھی جس اپنی رب کی نافر مائی کر بین اس کی تقداب کا خوف ہے '' ( آپ نے تمہر 10)

کفریش روم کے باوشاہ "برقل" نے سوال کیا کہ" کیا نبوت سے پہلے تم نے بھی تھے ہواؤکو جوٹ اولئے ویکھا یا ساتا" تو اس وقت کا فر اور شرک ہونے کے باوجود بھی الوسفیان اسکا جواب فنی میں وینے پر ججود ہو گئے ۔ تو برقل نے ان کا جواب من کر کہا تھا کہ یہ کہیے ہوسکتا ہے کہ وولوگوں سے تو جھوٹ نہ اولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کرد ہے۔ ای کواللہ تعالیٰ نے ارشاد فر بایا کہ" کہ ہے ہوں کہ ویجے اگر الفتہ چا جٹا تو میں اس قر آن کو تمہاد سے سامنے نہ پر حتا اور نہ اللہ تھی ہیں اس سے واقف کروا تا آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہار سے ورمیان ایس کرچکا ہوں ۔ کیا چھر بھی تم عقل سے کا مرتب لیجے۔" (آ یہ بیٹا قبر اس)

قر آن کریم کی صدافت بیان کرتے ہوئے القداقیائی نے ان کفارکو پہنٹے کیا ہے اگر تم میں بھتے ہوکہ بیکام البی توس بلکہ کسی انسان کا کلام ہے قرتم اس کے بنانے سے کیوں عاجز ہو تم بھی منالواگر پوراقر آن تیس بنا تکتے تو تم اس جیسی ایک سورت ہی بنا کرلے آؤاور ساتھو

ی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماد یا کہ بیاکام اسکیے کرنے کی بھی ضرورت قبیں بلکہ اس کام سے لئے اللہ کے مواجس کو میا ہو بالاورا کر سے ہو ( آیت فہر ۲۸ )

مرانسان بظاہر کھٹانی خوشحال ہولیکن پھر بھی اسٹے مستقبل کی گفرات کی رہتی ہادر اگر ایمان والا ہوتو اس کو آخرت کی زندگی کی بھی تقر ہو آئی ہے کہ نامعلوم وہاں تیا ہو کا اورای طرز ماضی کا بھی کوئی نے کوئی رہ تا ہو گا اورای طرز ماضی کا بھی کوئی نے کوئی رہ تا ہو گان کرتا ہی رہتا ہاں اللہ تعالیٰ نے اس رہ تا گفر ہو ہو گفر سے آزادہ وی کا نسخ بیمان ارشاو فر مایا کرتم اللہ کے دوستوں میں شامل ہوجاؤ کیونکہ ' یادر کھوجو اللہ کے دوستوں میں شامل ہوجاؤ کیونکہ ' یادر کھوجو اللہ کے دوست میں ان کونہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ تھکین ہول کے ''( آیت نہر ۱۲) اوراگل اللہ کے دوست میں ان کونہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ تھکین ہول کے از آئی ہو ہاؤ کی کرانگ کے دوست میں ہوگا کہ اور آخرے بھی ہتا ہوا گیا کہ اللہ کے دوست میں فرق کے بارے بھی فرق کی ہیں بھی اور آخرے میں کہی ہو اللہ کی اور آخرے میں کہی ۔ اللہ کی ہو جو کہی ایسے اور کی تاریخ کو ایسے کو کہی ایسے اور کھوت ہو کہ کہ نیا ہی اس کو کہی اسے اور کی تاریخ کوئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

سمندر میں پھیک و یا جہاں اللہ تعالی کے تقلم سے چھلی نے ان کولکل لیا واللہ نے انہیں چھلی کے بیٹ کولکل لیا واللہ نے انہیں چھلی کے بیٹ میں ماحل پراگل و یا وادھر بیا ہوا کہ ان کی توس کے بیٹ میں گئی نے انہیں ماحل پراگل و یا وادھر بیا ہوا کہ ان کی توس کے مردہ تورقی و نے آورواری ان آور انہوں نے آورواری و ان کی توس کے اور انہوں نے آورواری و اور تو بدواری کی اور تاہوں نے آورواری اور تو بدواری کی اور انہوں کی وجداللہ کا عذا ہے ان اور تے ول سے ایمان تول کر ایا جس کی وجداللہ کا عذا ہے ان سے کُل گیا۔

سورة اينس كى ابتدا يجى قرآن كريم كذكرت بوفى قبى اوراس كى انتباريمى اس يجى كتاب كى اتبال پر جورى ہے چنانچ ارشاوفر مايا كه فرماو يجئے الے انسانو اشہارے پاس شہارے پرورد کاركى جانب ہے قبل ( قرآن ) آچكاہ تو جوكوئى ہدايت حاصل كرتا ہے تو اس ہدايت كافائد والى كو حاصل جو كا اور جوكوئى كمرائى اختيار كرے كا دائشى لمرائى كا نقصان خودائى كو جوگا داور يمى تمہارے كاموں كافر مدارثينى دول "۔





- (۱) صدق كرف والول كود عاوية الله كافقم اورد مول أكرم مانة كي مبارك سنت ہے۔
- (۲) مسلمانوں کی اکثریت الی ہے کہ ان کا تمال طے جلے ہیں دواطا عت دعباوت ہمی کرتے ہیں ادر ان ہے گناہ ہمی مرزد ہوجائے ہیں ان بیس سے توبہ کرنے والوں کورشت اور مغفرت کی امیدر کھنی جائے۔
  - (٣) حقیقی صلحاره ی بیجن کے قول قمل میں تضادند بواور وہ برسورت میں کئی پولیس۔
- (۱۳) تقوی سرف خشوح محضوح کا نام نہیں ہے بلا کفار کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جانا بھی تقوی ہے اورا ہے ہی متعقبوں کو اللہ کی مدوحاصل ہوتی ہے۔
- (۵) قرآن کریم کانداق از اف وا نے اگر تو به شدکری تو ان کی موت کفر پر واقع ہوتی ۔
- (1) حضرت الدورداء المناسب المعاون على المؤفض من شام بيكامات مات مرتبه بذات كالمات من المعالمة عن الله بي المال أن المعالمة ا
  - (4) ایمان اورا نمال صالح جنت کی جابیاں اوراس کی طرف بدایت کا داستہ ہیں۔
    - (A) جباد في سبيل الله جوالله كي رضاك لنة زواس كابدار جنت ب-
      - (9) اسلام خاہری دہاطتی ہوشم کی افلافت کی تر غیب دیتا ہے۔
- (۱۰) خوف اوراميد كى برى تضيات ہے،خوف انسان كو گنا دول كے چھوڑ نے پراوراميد زياہ سے زيادہ تيكياں چئ كرنے پرآ مادہ كرتى ہے۔



المداندآج كيزاوت يس بارجوي سياريد كالاوت كي كي ب-

### سورةهود

کا بیرشتراس کو مذاب النی سے نہیں بچا سکتا جیسے کر هفرت نوح ماید السلام کے بیٹے اور حضرت اوط علیدالسلام کی زیوی کوئیس بچاسکا۔

اس مورت میں عذاب البی کے واقعات بہت ہی مؤثر انداز میں بیان موسے ہیں اور وین پر استفامت کا تھم بہت ہی تاکید کے ساتھ بیان ہواہے۔ سور وحود اور اس جیسی اور دین پر استفامت کا تھم بہت ہی تاکید کے ساتھ بیان ہواہے۔ سور وحود اور اس جیسی و وہر ہی سورتی سورتوں کے انداز سمید کی وہر ہے آپ مانٹ کے بارے میں ہے خوف ہر وقت لگار بہتا تھا کہ کمیں مذاب کا شکار نہ ووجائے۔ وجائے۔

اس مورت کی ابتدا و بھی حروف مقطعات سے کی گئی ہے جس کے بعد قر آن کر یم کے تین ومف بیان کئے گئے ہیں (۱) اس کی آیات محکم اور مضبوط ہیں (۲) اس کی آیات مفصل ہیں (۳) اس کا نزول تکیم وخیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

سوره حود کی آیت آبیر ۳ میں اللہ تعالیٰ نے بیار شاد فرمایا کے سماری مخلوق کورزق ویے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جائے وہ انسان ہوں یا جناسہ، جو پائے ہوں یا پہندے وہ انسان ہوں یا جناسہ، جو پائے ہوں یا پہندے والی خاص الارض وہ مگر میں رہے وہ انسان ہوں یا زمین پردہ ہے والے حشر الت الارض وہ مگر میں رہے والا کوئی جا ندار ایسانیس جس کارزق میں پر چلنے والا کوئی جا ندار ایسانیس جس کارزق اللہ نے ایش نے ایش نے است وہ میں اللہ کی بی با ندھ رکھی ہے وہ میں اللہ کی اللہ کی بی با ندھ رکھی ہے وہ میں اللہ کی تو حیدا ورائی رزاقیت کا انکار کرتے ہیں۔

منشر کیمن قرآن کریم کوالند کا کام شلیم تیمن کرتے سے اللہ تعالی نے فرمایا کرتم بھی حربی اور قصاحت و بلاغت کے دائو بیدار دواگر میدانسان کا تن کارم ہے قو چرتم بھی اس جیس دال مورشی بنالوؤ ( آیت فہرا) کیونک میدانشد کی طرف سے آیک کھلا جیلئے تھا اور کفاراس کے پورا کرنے سے ماہ ترشی تھا اور کفاراس کے پورا کرنے سے ماہ ترشی اس جیلئے کو کرنے سے ماہ ترشی اس جیلئے کو ان کرنے ہوا تی کو سے اور تا میان کردیا کہ معرف ایک مورت بنا کر لے آئے۔ مگرمشر کیمن حرب جوا پی فصاحت و بلافت میں از کرنے شان میں سے کوئی بھی اس جیلئے کو قول نے کردیا۔

الله اوراس كرسول في يرجمون إدانا بهت برا أكنا وي القد تعالى في اس كوسب

ے بڑاظلم قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کی ۱۳ مالتوں اور ڈلٹوں کو آیت ثمبر ۱۸ م ۲۲۲م میں بیان کیا ہے۔

(١) الله يرجموت بولا اورائله كي طرف غلط بات كومنسوب كيا-

(٢) البيار أولول كى الله كرما من يوشى جو كى -

( ۳ ) اللّٰہ کی طرف ہے مقرر کردہ گواہ گواہی ویں کے کہان اوگوں نے اللہ پر جموت بولا تھا۔

(٣) يەقلالم الىندىئەزورىك ملھون بىل-

(۵) يظالم الوكول كوش كرائ سروكة بن-

(٢) وين ش شهر بيواكر ف كالمنش كرت ين-

(٤) آخرت كم تكري

(٨) يولوك دؤئة زين يكين جمي الله عن الأنساس

(9) قیامت کے دن ان کا کوئی حامی وید دگارت ہوگا۔

(۱۰)ان کاعذاب دو چند (معنی دو کنا) ہے۔

(١١) ينين بات كوندين محكة بين اور ندان كونن بجمالي ويناب

(۱۲) ان اوگول نے اپنے گئے سب سے گھائے کا سودا کیا ہے۔

(۱۳) سب سے زیادہ نقصان انتمائے والے یہ بی جیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ انڈ تعالی پر جھوٹ بولنا اورافتر اوکر ناسب سے زیادہ ہے۔
حرکت ہے اور چوتھم اللہ نے کہنی دیا آس کو اللہ کی طرف منہ وب کرنا بیسب سے بزاشلم ہے۔
اور بیا تی حال رسول اللہ ہی پر افتر او کرنے اور جھوٹ بولئے کا ہے۔ رسول اللہ ہائا کہ اللہ علی سے ارشاد قربایا جو تھی پر وہ بات کے جو بیس نے نہیں کہی تو اسے اپنا کہ کا نا آگ میں بنانا جا ارشاد قربایا جو تھی پر وہ بات کے جو بیس نے نہیں کہی تو اسے پنا کہ کا نا آگ میں بنانا جا ہو تھی ہو اسے کہ اور اللہ بیانا و سے واقف جا ہو ہوں ہوں جس کے مرتب کے اور امام جا اللہ اللہ بین ہولی رحمہ اللہ فر مات ہیں کہ ایسے گنا و سے واقف شین ہوں جس کے مرتب کی ایسے گنا و سے واقف شین ہوں جس کے مرتب کی اللہ ہو ہوا ہے رسول اللہ ہوں ہوں اللہ ہو اللہ مال اللہ بین ہول اللہ ہو تھی ہے کہی سند کی درما اللہ ہو اللہ درائی قرآن کی اللہ ہو تو اللہ درائی قرآن کی درما اللہ ہو تھوں کی درمانے کی درما اللہ ہو اللہ درائی قرآن کی درما اللہ ہو تھوں کی درمانے کے درمالہ ہو تھی کے درمانے کی درمانے

ونیا کے اندرقر آن کریم اور وقی الی کو مائے والی اور نہ مائے والی دو جماعتیں ہیں۔
جمع کے بارے میں اللہ تعالی نے مثال دے کرفر مایا کہ ان دو کروووں کی مثال ایک ہے
جمعے ایک اندرها اور درم اوواور دومر او کھتا بھی ہمتنا بھی ہوگیا ہے ووٹوں اسپنے حالات میں برابر
ہو سکتے ہیں اللہ کا اندرہ میں اندواور دومر او کھتا بھی ہمتنا بھی ہوتھی جوسب بھی کھو کھ مکتا ہے اور وہرا
ہو تھی جی کھی ہی تیں و کھو سکتا برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ایک وہ تحض جو ایمان رکھتا ہے اور مرا وہ تھے برابر
ہو سکتے ہیں۔
ہو سکتے ہیں۔
ہو سکتے ہیں۔

قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ جہاں وہ ہات کو دائا کی ساتھ تھیا تاہے وہ آن پاک کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ جہاں وہ ہات کو دائا کی ساتھ تھیا تاہے وہ جی اتاہ ہے اور جہلی اقوام کے حالات وواقعات کو سنا کر ان سے بیش لینے اور جہرت بگرٹ کی ترخیب بھی دیتا ہات کی لئے قرآن کر بھر جی مختلف اخبیا مکرام کے قسم مختلف جنبوں ہوآئے ہیں کہیں اختصار کے ساتھ اور کہیں طویل کے گر کیونکہ ان سے مقصد تاریخی قصے سنانائیں بلکہ بیش حاصل کرنا ہائی لئے اس لئے جنتی ضرورت ہوتی ہا تناہی بیان کیا جاتا ہے۔ اتناہی بیان کیا جاتا ہے۔ اتناہی وہ سے بعض اوقات احدی حصر ہیلے اور پہلا حصد بعد جن و کرکیا جاتا ہے۔ اور یہ بنی قرآن کر کیا جاتا ہے۔ اور ای وجہ سے باوجود تھرار اور اعاد سے ہر جگہ جدید میں اور یہ خاصل ہوتا ہے۔ اور یہ باوجود تھرار اور اعاد سے ہر جگہ جدید

سورو جووش بیان کے کے قصول بی گفاروش کیں کیا کا اورش کیں کیا ہے۔ اورا ثبات میں الساخ میں کیا ہے۔ اورا ثبات اور البات ہے کہ و کھوٹھ میں بی ہی شروخ ہے تھارے میان اور تم جائے ہو کہ انہوں نے کی تعلیم حاصل نہیں کی لیعن وہ آئی بی اس انہوں نے کی تعلیم حاصل نہیں کی لیعن وہ آئی بی اس کے باو بورو و گذشتا نہیا ، بی اسلو بھوالسالام کے قصاتی محت ، بار کی اور کامل درجہ کی اس کے باو بورو و گذشتا نہیا ، بی ہم ماصلو بڑوالسلام کے قصاتی محت ، بار کی اور کامل درجہ کی اور تکل کے ساتھ بیان فر مارے بی بی تو بیا تھی کی کئی کئی کے ساتھ بیان فر مارے بیل تو بیا تھی ہی ہو جم آپ کی کو واحد تعالی ارشاد فر مات بی بی و جم آپ کی کو واحد کام کی تھی ہیں۔ یہ بی جو جم آپ کی کو وی کے ذریعے بتارہ ہو ہیں۔ یہ بیا تھی ہیں جو جم آپ کی کو وی کے ذریعے بتارہ ہو ہیں۔ یہ بیا تھی ہیں جو جم آپ کی کو م ابدا امبرے کام کیجے ، بیا تھی ہیں ہوگئی آئی م ابدا امبرے کام کیجے ، بیگا آخری انجام متعقول کے دی تی تی بی ہوگئی آئی ہے۔ ابدا امبرے کام کیجے ، بیگا آخری انجام متعقول کے دی تی تی بیل ہوگئی آئی ہے۔ ابدا امبرے کام کیجے ، بیگا آخری انجام متعقول کے دی تی تی بیل ہوگئی آئی ہیں ہوگئی آئی ہوگئی ہ

إعاد يها الرابان

آیت نبس ۱۹۰۱ ما ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ الله تعالی نے الل محشر کی دوستمیں ذکر فرمائی ہیں ایک سعدا الیخی سعادت مند سے مراد الل ایمان
سعدا الیخی سعادت مند اور دوم سے اشقیا الیمنی بد بخت سسعادت مند سے مراد الل ایمان
ہیں کہ وواسپنا کنا اول کی مزاک بعد کس شاک وقت جنت میں گئی وسیے جا گیں گاور شخی لیمنی بد بخت وہ ہیں جو کفر کی حالت ہیں بئی اس دنیا سے بینے گئے وہ ہمیشدہ وزش ہیں بئی رہی اس سعید کی پانٹی نیمنی بی میں سام بنی رحمہ اللہ نے شخی اور سعید کی پانٹی نیمنی نیمنی نیمنی ہیں سعید کی پانٹی سے ہیں اس معام بنی رحمہ اللہ نے شون اور سعید کی پانٹی نیمنی نیمنی نیمنی نیمنی نیمنی کی پانٹی نیمنی نیمنی نیمنی کی پانٹی نیمنی نیمنی کی پانٹی نیمنی کی اور کا تعوز اور کا کور کی اور کا کھول کی تنازی کی در میں کی در کی اور کی کا زیادہ ہونا (۵) سے میائی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی تع

سوره هود کی آیت نمبر ۱۱۲ میں انقدانعالی نے رسول اللہ ﷺ کواور آپ ﷺ کے سخابۂ و استفامت کا تھم ویا ہے چنانچے ارشاوفر مایا ''لبذ ا (اے تیقیبر!) جس طرح آپ ﷺ کو تھم ویا

الندى طرف رغبت عاصل کرنے کا اور استفامت سے حصول کی کوشش کرنے کا النہ کے النہ کے اللہ میں ارشاد فرمایا کہ '' (اے فرجبر النہ ) دان سے دانوں سرول پر اور دات کے پہر صول بین آن از کو قائم کرو۔ یقینا نیکیاں برائیوں کو مناوی ہیں۔ یہ ایک فیجت ہے ان کو گوں سے لئے گداند نیکی کرنے والوں کا ان کو گوں سے لئے گداند نیکی کرنے والوں کا اجر ضافے نیس کر گئے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضافے نیس کر گئے ہوئے ہوں کہ کیونکہ استفامت اجر ضافے نیس کر ایس کے کہ استدائی میں کہ اور کی کہ کیونکہ استفامت ایک مشکل کا م ہے اس لئے اس سلسلے میں نماز سے مدد حاصل کرد کہ وہ نیکیوں کی سروار ہے اس کی وجہ سے برائیاں میں کی اور نیکیاں برجہ کراستانا میت سے صول میں مدد گار ہوگی اور اگراس کی وجہ سے برائیاں میکی کی اور نیکیاں برجہ کراستانا میت سے صول میں مدد گار ہوگی اور اگراس دوران میں کوئی تکلیف آ جائے تو میر کا داشن تھام او کیونکہ اللہ نیکیوں کو ضائع نیک

الله اتعالی ہم سب کو بھی اپنی زند کیاں اللہ سے تھم سے مطابات کر ارنے کی تو ایق انسیب قربائے اور اس پر استفقامت انسیب قربائے۔

#### سورة لوسف

اس کے بعد سور وابوسٹ شرور تا جوری ہے اور یا بھی کی سورت ہے اس میں ۱۲ در کورٹ اوراااله آیات این ای سوره کی خصوصیت سیت کرای مین سوائے معفرت اوسف ملیالسلام کے حالات اور ان کے مثالی کے اور کو کی مضمون بیان قیس کیا تھیا تھ آن کر بھم میں صرف وو على مورقين إلى جوشن انبياء كه نام مصفوب إلى يوري مورت ش صف انجي كاقضه موجود ہے ایک سارہ بوسف اور وہم کی سارہ تو ہے۔ اور قر آن کر بھم جس حضرت بوسف ملیہ السلام كا قصد موائة الن سورت كي تين اور بيان ثيب كيا آبيار جيكه دوسرت انبياء ك حالات اور واقعات متعدد مقامات اور مثلف بيماؤل ميں ذکر کئے گئے ميں جو پورے قرآ ان یں بھم ے ہوئے ہیں ان ککڑوں کو جوڑئے ہے بورا واقعہ مجھو میں آجا تا ہے۔ بلکہ جیب الطف يرب كرووران علاوت جب كسي أبي كاقصداً جائة تواس مصر كو يحيف كيليم يورب قص کو پزھنے کی ضرورت نہیں بیزتی ملک ای حصہ میں ایک جامعیت اور کاملیت ہوتی ہے کہ وہ علاوت قرآن کرنے والے کوای جگہ اپنے بھر میں گرفتار رکھتی ہے۔ اور اس قصے کے تمام فوائدای جگہ ہے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ علما مے لکھا ہے کہ پیچی قرآن کریم کامجورہ ہے کہ خاتفین نہ آق قر آن کریم کے محرر قصول کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی فیر محرر قصوں کا۔ مضمرين كرام فرمائ جي كرسوره يوسف كالموضوع دراسل حضور الله ك شاعدار مستقبل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ میں مورت کی ہورے آخری هصر علی نازل ہوئی جب کہ حضور ﷺ وكفار في طرف ہے خت مزاحت كا سامنا قفاء آپ ﷺ پریشان تھے مگرانلہ نے ہے سورت نازل فرماکر آپ ایک کامیانی اور شرکیین کی ناکای کی پیشنکو کی فرمادی لیعنس اہوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات کر کے اپنوں کی طرف اشار و کیا جاتا ہے اس طرح بيبال بحي حضرت بوسف عليه السلام كاواقعه بيان كرك هضور عن كروش معتقبل كي

ظرف اشار و کیا گیا ہے کہ جس طرح براوران پوسف نا گام ہوئے اس طرف کا ارتکار کیا ہے۔ ولیل وخوار جول کے اوراللہ اتعالیٰ آپ کو بہت رفعت اور بلند مرجہ عطاقر ما کیں گے۔ چنانچے جب اللہ نے آپ ڈی کو کہ کی گئے عطافر مائی تو یہ بی قریش مکہ ناوم وشر مندہ ہوئے اس وقت آپ فی نے فرمایا کہ ایمی تم سے وہی بات کہنا ہوں جو بھرے جمائی بوسٹ منیہ السلام نے اسپے بھائیوں ہے کی تھی ، جاؤتم آزاد ہوتم پرکوئی الزام نیں۔''

قرات قرائل کریم نے حضرت بوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصصی فرمایا ہے ملاء فرمات قبل کہ اس کی جہد یہ ہے کہ اس بیس بہت سے حفائق اور فائبات موجود ہیں مثلانے ہے۔ اور ملوک کا معاملہ بجو بیس آتا مثلانے ہے۔ اور مالوک کا معاملہ بجو بیس آتا ہے جائز قید اور در بائی کا مسئلہ بھی آتیں میان کردیا گیا جائز قید اور خوشحال کا بھی تذکرہ کردیا گیا جائز قید اور خوشحال کا بھی تذکرہ کردیا گیا جائز قید اور خوشحال کا بھی تذکرہ کردیا گیا جائز قید اور خوشحال کا بھی تذکرہ کردیا گیا جائز قید اور خلاب کے گا سے بھی اس کردیا گیا جائز گئیں جائز اس واقعہ میں مز سے اور واقعہ میں آتے ہیں۔ جنز اس واقعہ میں مز سے اور فائد سے یہ بھی بتا جائز گئیں جائز اس واقعہ میں مز سے اور فائد سے یہ بھی بتا جائز گئیں گا ہوں گیا ہے۔ کا معاملہ کی مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ جنز اس واقعہ سے یہ بھی بتا جائز گئیں ہا اسلام کے مبر کی گئی ہے۔ جائز اللہ تعالی کی تو حید والیان وار اخلاق پر بھی بھت کی گئی ہے اور آتیں انہنا تی موٹر انداز ہیں مجھا یا گیا ہے۔

# حفرت يوسف عليه السلام كالمختصر قصه:

یعض روایات میں آتا ہے کہ یکھ یہود یوں نے آتخضرت بڑی ہے ہوال کر وایا تھا کہ بنی اسر نیل کے لوگ جوفلسطین کے ہاشندے تقد معم میں جاکر کیوں آباد ہوئے کا ان اولوں کا خیال تھا کہ آپ کے ہاس چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کو کی ذریعی نیوں ہے اس کے آپ جوہاں سوال کا جواب نیس دے پاکمیں کے ادراس طرح آپ جو کے خلاف پر دیکھنارا کرنے کا موقعی جانے کا کہ آپ دائی معاذ اللہ) اللہ کے سیجے نجی نیمیں الله اتفالیٰ نے آپ ﷺ کی زبان مبارک ہے اس سورے کے ؤریعے بوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھے معفرت بوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر واویا۔

بی اسرائیل کے جدامجہ دھنرت یعقوب طبیدالسلام بھے ان کا دوسرا نام' اسرائیل' کے بارہ تعیفے ہیں ۔ دھنرت میں اسرائیل کے بارہ تعیفے ہیں ۔ دھنرت ایفقوب علیہ السلام اپنے بیٹول کے ساتھ فلسطین میں مقیم سے دھنرت یوسف علیہ السلام اور ایفق بی بھائی بنیا میں یہ ہیں تھے دھنرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیا میں یہ ہیں گام ہوت الکے ساتھ ذیادہ میں گام ہوت کے بھائی بالسلام کو ایک سے ساتھ کو ایک سے ساتھ کا اسلام کو ایک سے ساتھ کو ایک کا دور کر ان بھی گارے دھنرت و ہے گھا اس مزیز دھنرکی کو اور سے گھا اس مزیز دھنرکی کو اور سے گھا کی دیگر کی گزارت و ہے گھا اس مزیز دھنرکی کو الواد یا۔ اللہ کا کر کا ایوادہ کیا جس کے افکار پرائیں نے آپ کو کر گار کر کے جیل میں موری کا ایک موری کیا ہو تھا جس کی آپ ہے تھے تھے تھیں ہوتا ہوں کہ کہا ہوں کی آپ ہے تھے تھی تھیں ہوتا ہوں کہا ہوں کہا ہوتا ہوگر کی اور ساتھ می اور ان موری کی تھیں ہوتا ہوگر کی اور ساتھ می گومت کے مارے دور آپ کو بامزے ہیں گومون و ہے اس کے بھی معاون ہی مصر بلوالیا۔ اسطری بھی تعاوی جس سے مصر بلوالیا۔ اسطری بھا تھا تھیں سے مصر بلوالیا۔ اسطری بھی تعاوی جس سے مصر بلوالیا۔ اسطری بھی تعاوی جس سے مصر بلوالیا۔ اسطری بھی تعاوی سے مصر بلوالیا۔ اسطری بھی تعاوی سے مصر بلوالیا۔ اسطری بھی تعاوی ہوسے بھی تعاوی ہوسے مصر بلوالیا۔ اسطری ہوسے بھی تعاوی ہوسے مصر بلوالیا۔ اسطری ہوسے بھی تعاوی ہوسے بھی





# بارہویں سپارے کے چنداہم فوائد

- (۱) قرآن کریم کے نزول کی علت ہے ہے کہ اوّک اللہ کی عبادت کریں اور مشرک ۔ استخفار اور تو ہے کریں تا کہ دیناوآخرت کی معادت اور کمال حاصل کر سکیں۔
- (۲) اہل مصیت کوانڈ کی مبلتوں ہے وجو کے ہیں ٹیس پڑنا جا ہے اس لئے کہ پھر پکڑ اجا تک آئی ہے اوران کے وہم وگمان ہیں جھی ٹیس ہوتا۔
- (۳) مؤمن کا کمال میہ بے کہ ہوہ مبر وظنگر جی ڈھلا جوا جو کیونگہ ای کا بدا مفقرت اور جنت ہے۔
- (۱۶۰) انہیا ہلیم الصافی والسلام کی بیدة مدداری تین کے دواوگوں کو ہدارت دیں بلکہ ان کی قرمہ داری ہے ہے کہ دواوگوں کو کفرادر نافر مانی کے انجام سے ذرائمیں۔
  - (۵) جنت کے وارث اٹل ایمان وطاعت بیں اور جنم کے وارث اٹل کٹر وقلم ہیں۔
  - (1) ونيايس عذاب كنة في وجيب كديد الى وكرة خرت بوالأكل
- ( ٤ ) اولاو ش ي كن الك ي زياد ومحبت كالظهار ودمرول شي عدادت كاباعث بنما ب
- (٨) عَمْ كَا اطْلِياد كَنَا وَتَكِيل حديث مِين بِ " السابراتيم المُم تعياد في إلى مين فمزوه بين "
- (4) مسمى چیز میں کوئی تحکیت نیش گھراللہ کے تقلم سے اور بی وی ہے جے اللہ فی قرار دیا اور باطل وہ ہے جے اللہ فی باطل قرار دیا۔
- (۱۰) باپ کے افظ کا استعمال داداش بھی ہوتا ہے اس کئے کہ ان میں سے ہرا لیک باپ ہاہے بجدوالے کا۔





الحمد للله آخ کی تراون میں تیرہویں سپارے کی علاوت کی تنی ہے۔ حورہ بیسف میں هفترت ایسف علیہ السلام کا جوقصہ بیان کیا گیا ہے اس سے بی فوائد عاصل ہوتے جیسا مثلاً نہ۔

منا بعض اوقات معوبت أهمت اور راحت تك تُكَنِّحُ كاذر العيدين جاتى ہے۔ جالاحسد بہت قطر ناك بيارى ہے أكر سك بھائيوں ميں أبھى دوجائے تو بہت تقصال ناہے۔

هنگهٔ اعتصافلاق داخلی اوصاف اور بهتر تزییت، بهرحال اینااشر دکھا کر دانتی ہے۔ بیٹا مفت وعصمت دایانت واستفامت ساری بھلائیوں کا سرچشر ہیں۔ بیٹا مرواور تورت کا خلوت میں میل جول فتنز کا باعث ہے۔

ينا الله تعالى يرائيان اور عقيد \_ كى چنتلى مصائب برواشت كرنا آسان بوجاتا

مینه مؤمن کوچاہئے کہ برمصیب کے وقت الندگی طرف رجوں کرے۔ مینہ سچاوا گل انتہائی مشکل حالات میں بھی وقوت کے فریضے کوئیں چھوڑ تا۔ مینہ ہرمسلمان کو موماً اور واقع کو قصوصاً اپنے واس کو برائی ہے بچائے کا بڑا خاص اہتمام کرنا جا ہے۔

ا اس قصہ سے عمر کی فضیات اوراس کے بہترین مثالی کا بھی یقین ہوجا تا ہے۔ ان اس قصے سے بیتھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تھی کے ساتھے فیر کا اراد وفر باتے ہیں تو کوئی روک نیش مکتااور کسی کوتھیف میں مبتلا کرنے کا اراد و کرنے تو کوئی بچانویں مکتا۔ اس قصے کے مطالعہ ہے حضرت نوسف علیہ السلام کی براً ہے اور دلہارت کی کئی شہاد تیس مماضع آتی ہیں۔

<del>san(y)san</del>

ا الله میکی شیادت رہا العالمین کی ہے جو قرآن کریم کاس قصے کے ذریعے دی گئی ہے۔

تا اور من شباوت شیطان کی ہے کیونگداس نے رائدہ ورکا و ہوتے وقت ہارگا ہ رب العرف ورکا و ہوتے وقت ہارگا ہ رب العزت بیں ہے کہا تھا کہ '' تیم کی عزت کی تئم بیس سے انسانوں کو گمراہ کر دوں کا سوائے تیم ہے ان بندوں کے جوان بیس سے تلفس ہیں'' اور اس بیس کوئی شک نشاں کے جوان بیس سے تلفس ہیں'' اور اس بیس کوئی شک نشاں کے حضرت اوسف ملیہ السلام الند کے قوفہم شے اور ایک چنج ہرے زیادہ یا کہا زادر نیک کون جو مکتا ہے اس لیے خود شیطان کے بقول ہی ان کو گمراہ می کے رائے پر ڈاکٹا ممکن نہ تھا۔

الله تيسرى شبادت خود معنزت يوسف مليه السلام كى ب كيونكه انبول في خود وما فرماني كه تيسرى شبادت خود وما فرماني كه تيسرى شبادت فود وما فرماني كه آليه الله كه مقالب بيس قيد خود وما في كه أليه الله كه مقالب بيس قيد فعانه في الله تيسرا الله كه مقالب بيس قيد فعانه في الله في شام الله في الل

منا چوقتی شیادت خود از بر مصر کی جوی کی تھی کیونکہ اس نے خود تورتوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا اور کہا تھا گیا 'اب دیکھو! یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے بجھے طعنے ویئے تھے ایہ بات واقعی کچی ہے کہ میں نے اپنا مطلب تکا لئے کے لئے اس پر ڈورے ڈالے بگریے نئے تکار' ( آیت ٹبر ۳۲)

جنتا یا تیج بی شیادت مزیز مصر کے خاندان کے اس بینے کی تھی ہو یو لینے کی طاقت ٹیس رکھٹا تھا۔ لیکن اللہ نے حضرت بیسٹ علیہ السلام کی برآت طاہر کرنے کیلئے است قوت کو یا تی مطافر مائی اور جس طرح حضرت میسٹی علیہ السلام نے جسولے میں اپنی مال کی برآت خلاجر کی تھی اسی طرح اس سے نے بھی حضرت بیسٹ علیہ السلام کی برآت خلاجر کی اور کہا ''اگر بیسٹ کی تمین سامنے کی طرف ہے پہنی ہوتو عورت کی گئی ہے اور وو بھوٹے بیل۔ اور اگر ان کی تمین چیچے ہے پہنی ہے قوعورت بھوٹ اپلتی ہے اور پیرہے بیل۔" (آیت فیمر ۲۷ ما۲۷) بینا پہنی شہاوت ان تورتوں کی ہے جنہوں نے حصرت یوسٹ علیہ السلام کو ویکو کر اپنے ہاتوں کو کاٹ لیا تھا اور ہے ساختہ ان کے منہ سے آگلا تھا" حاشاند! پیننس کو کی انسان منیں ہے وایک قابل تکریم فرشتے کے موایہ کچھا اور نیس ہوسکتا" (آیت فیمراس)

سورہ پوسف کے افتام پرارشاہ خدہ ہیں ہے 'ایقینان کے اقعات ہیں عقل وہوش رکھنے والوں کے لئے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی الیکی ہات تیس ہوتیں ہوتے کرئی گئی ہو بلکہ اس سے پہلے جو آسائی کتابیں آپھی جیں ان کی تقید ایل ہے ، اور ہم ہات کی وضاحت ہے اور جواوک ایمان الا کی ان کے لئے ہمایت اور رہست کا سامان ہے۔ (آبیت فہر اللا) کو یاسورت کے افتام پر اس بات کی طرف اشارہ فرماویا کہ بیافت یوسف صرف آبیک تاریخی قصہ یا کوئی کبائی شیل جس کو ہز ھالیا اور تھوڑی ویر کے مزے لئے بلکہ اس قصہ میں مقتل و ہوئی رکھنے والوں کے لئے بڑی جرت کا سامان ہے کہ ویجو جوائلہ مطرت بیسف علیہ السلام کو ایک جنگل کے گئو ایس سے نگال کے مصرک تھت پر مضا سکتا ہے تو کیا وہ اللہ اسٹے محبوب ہے گا کوان گفارہ شرکییں کے لئے ہوئے وین کوئی سب پر شالب فرماہ یا قبار پر فاکر تو بیس کرسکتا بھیناہ واللہ آب کو اسے قبام بھا تیوں پر خالب فرماہ یا قبار۔

## سورة الرعد

اس کے بعد سورہ رمدشروع : ورجی ہے اس سورت کے دوسرے رکوئ کی آیت تجبر ۱۳ میں اس کے بعد سورہ ورٹ نے ایس تجبر ۱۳ می عمل اس مد کا افتا آیا ہے جس کے معنی جیس آیا دل کی گرین ''۔ ملاست کے طور پر بیر ہی نام اس سورت کا مظرر کردیا گیا ہے بیرسورت بھی کل ہے اور قیام کمہ کے آخری دوریش نازل ہوئی اس مورت میں چھرکوئ اور ۲۳ آیات ہیں

تنام کل سورتوں کی طرح اس سورت کا بھی بنیادی موضوع عقائد ، بینی تو حید ، رسالت

اور آخرت کا آبات اور ان پر عائد کے جانے والے احتر اضات کا جواب ہے بھیلی سورہ

یوسف کے آخر میں ﴿ آبیت نبرہ ۱۰ ﴾ اللہ تعالی نے قربایا تھا گیا ' آ ما نول اور زمین میں اللہ

تعالی کی قدرت کی نشانیاں پہلی ہوئی ہیں لیکن کفاران کی طرف دھیان و بیٹ کہ بجائے ان

عدم موزے ہوئے ہیں ' اس سورت میں کا خات میں پہلی ہوئی ان نشانیوں کی پہلی تعقیم ل

یوان کی تی ہے جو بکار بکار کر کہرائی ہے کہ جس قادر مطلق نے اس کا خات کا ہے جے العقول

اگر انصاف کے ہما تھوٹور کیا جائے آئی کر ایک کے کی مدد کاریا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر انصاف کے ہما تھوٹور کیا جائے آئی ان کا خات کا فروف روالفہ تعالیٰ کی تو حید کی بھی گوائی و بتا اگر انصاف کے ہما تعلیم کی ہوئی کا دی سے اور اس با اس کا بیشنا کوئی مقصد

ہما انہوں کی سزاوی جائے آئی سے خوو بخو و آخرت کا عقیدہ قابت ہو جاتا ہے۔ پھر تکی اور

ہمائی کا تعین کرنے کیلئے شروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضی ہمایات بندوں کودی

ہمائی کا تعین کرنے کیلئے شروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واشی ہمایات بندوں کودی

والوں تک پہنچاتے ہیں لبذا اس سے خود بخوج تیں جودتی کے در کے اللہ تعالیٰ کیا دکام دنیا

والوں تک پہنچاتے ہیں لبذا اس سے درسالت کا بھی تقیدہ قابت ہوتا ہے۔

سورہ رسر کی آیت فہر ۱۳ اور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعدارشاد فرمایا استقیقت یہ ہے کیان ساری باتوں میں ان اوگوں کے لئے نشانیاں میں جوثور وفلرکریں "۔۔۔" بیفیناان سب بانوں میں ان اوکوں کے شے نشانیاں ہیں جومنل ہے کا م لیں "معلوم ہوا کہ بیسورت مصنوعات اور آیات خداوندی میں غور وفکر کی وفوت وے رہی ہے کہ آ سان اور زبین اسور نے اور چاند، رات اور دان پیاڑ اور سحرا ہو جنگل اور تہریں افلہ جات اور مختلف رنگوں افرائعوں اور نوشبوؤں والے نیجل پیدا کرنے والا وہی ہے اور موت اور زندگی افتا و انتصال اس البلے کے باتھ میں ہے ڈراغور وفکر تو کرو۔

کفار دمشرکین کورسول الله داید پرتین تشم کے احتر اضاحت تنصبور ڈارند میں اللہ تعالی نے ان اعتر اضاحت اوران کے جوابات کونٹل فرمایا ہے

آیت فیسر ۳ میں دیا ہے کہ تم سے پہلے بہت کی قوموں پر اللہ کا عذاب آج کا ہے تم پر بھی آسکتا ہے مگر بات ہے ہے کہ اللہ اتعالی اپنی شان حکم اور حفوسے جرچھوٹے بڑے جرم پر فورا کرفت البیل کرتا و واڈ کول کی غلطیوں اور کوتا تریوں کو دیکھتا رہتا ہے اور در گرز رکز تا رہتا ہے بہاں تک محدیث ظلم وستم اور نافر مانیاں حدسے تجاوز کر جاتی تیں تو پھر اللہ کا مذاب آتا ہے اور پھر اس سے بیجنے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔

حضرت این مہاس رضی اللہ حنہما اس آیت کے بارے میں فرمائے ہیں کر قر آن کر پیم میں سب سے بڑھ کر پر امید اور پڑآئی ہاں آیت ہے۔ وان ڈٹیک لیڈؤ مغفو قر کلناس علی ظلم ہم اور پر حقیقت ہے کہ اوگول کے لئے ان کی زیاد تیوں کے باوجود آپ کے دب کی ڈاٹ ایک معاف کرنے والی ذات ہے۔

تیم ااعتران ان کا یا آن کا یا آن کا یا آن کا یون کا بروسین کرتے ہیں وہ کیوں کا برنیں کے جاتے کا اللہ تعالی نے اس کا جواب آئے ہے تیم طلب کرتے ہیں وہ کی اللہ تعالی کا جواب آئے ہیں گئے جاتے کا اللہ تعالی کا کام ہے کہ وہ اللہ تغیر کی تعقیم اور وہ کی کے اختیار میں نیس جگہ یہ تو اللہ تبارک وقعالی کا کام ہے کہ وہ اللہ تغیر کی تقد اللہ کے لئے جو جاہ اور جب جاہے تجزہ وکھائے چنا نیج آپ اللہ کے بارے میں فرمایا اللہ مایا اللہ میں اللہ کے لئے جو جاہے کی اللہ کی اللہ کا کام میں اللہ کے بارے میں فرمایا اللہ کا کام میں اور جرقوم تعالی کی اللہ کی اللہ تعلیم اللہ کی اللہ تعلیم اللہ کا کام میں ہوا ہے جو میں اور جرقوم کیلئے کوئی شاکوئی ایسا شخص جوا ہے جو میرائے کاراست و کھائے۔

جریریں بروایت حضرت مثان نمی روسیا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کا کا م صرف و نیاوی تکالیف اور مصائب سے کی حفاظت فیش بلکہ وہ انسانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں انسان کول بھی نوف خدااور کیکی کاوا میں پیدا کرتے رہیں تا کہ وہ گناوہ سے فغلت برت کر گناو میں مبتلا ہوتی جائے گئی اگر وہ ایج بھی فرشنوں کا انبامات سے فغلت برت کر گناو میں مبتلا ہوتی جائے تو بھر وہ و ما اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدتو ہے کرکے گناو سے جاک ہوجائے گئی اگر وہ فیر بھی مبتلا ہوتی جائے گئا ہوتی ہوئے تھی میں مبتلا ہوتی ہوئے تو بھی کی طریق متنب ہوتا تو بھی وہ فرشنے اس گناہ کواک کا تال کا بھر وہ انسانوں پر شہوؤہ جناے انگی زندگی وہال بنادیں۔

انسانول کی حفاظت پر جوفر شیخة مقرر بین ای سے کی کو پیدفاؤی بوطئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا پیارتظام کر رکھا ہے تو پھر انسان کو بے قربہ وجانا چاہئے اور کناہ واللہ کی پیداہ تھی کیس کرنا چاہئے کیونکہ سیفر شیخة اس کی حفاظت پر ما مور بین الند تعالیٰ فاللہ تاہیں کی بداہ تھی کہ ان السلّه لا یغینو فوا ما بیقوم نے اس کی حفاظت پر ما مور بین الند تعالیٰ خفوم نے اس آب تین اللہ لا یغینو فوا ما بیقوم حفی یہ غینو فوا ما بیانفی ہے ہے میں اس خانواند کی تو م کی حالت اس وقت تک نیس برانا کی حفی یہ غینو فوا ما بیانفی ہے ہے میں تبدیلی کی خدلے آئے۔ اور جب اللہ کی قوم پر کوئی آخت لات برسکت وہ خووا پی حالت میں تبدیلی خدلے آئے۔ اور جب اللہ کی قوم پر کوئی آخت لات کی ارسکتار اللہ بین اللہ تعالیٰ کی قوم کی الیمی حالت کو برحالی میں خود بخو ڈیٹیں بدلیا کیکن جب وہ بوسکتار اللیمی اللہ تعالیٰ کی قوم برانا کی حالت کو برحالی میں خود بخو ڈیٹیں بدلیا کیکن جب وہ نافر مائی پر کمریا تدھ کرانی فی حالت خود بدل ذالیس کو پھر اللہ تعالیٰ کا مذاب آتا ہے اور اسے کوئی دور تیس کی کرسکتا ہے تا تیا جاور اسے کوئی دور تیس کی کرسکتا ہے تا تیا جاور اسے کوئی دور تیس کی کرسکتا ہے تا تیا جاور اسے کوئی دور تیس کی کرسکتا ہے تا تیا ہے اور اسے کوئی دور تیس کی کرسکتا ہے تا تیا جاور اسے کوئی دور تیس کی کرسکتا ہے تاتی دور دیس کرسکتا ہے تاتی دور دیس کرسکتا ہے تاتی دور تیس کرسکتا ہے تاتیا ہے اور اسے کرسکتا ہے تاتیا ہے دور تیس کرسکتا ہے تاتیا ہے اور اسے کرسکتا ہے تاتیا ہے اور اسے کرسکتا ہے تاتیا ہے کہ کرسکتا ہے تاتیا ہی کرسکتا ہے تاتیا ہی کرسکتا ہے تاتیا ہے کہ کرسکتا ہے تاتیا ہی کرسکتا ہے تاتیا ہے کہ کرسکتا ہے تاتیا ہے کرسکتا ہے تاتیا ہے کرسکتا ہے تاتیا ہے کہ کرسکتا ہے تاتیا ہے کرسکتا ہے تاتیا ہے تات

آن اگرامت مسلمدایی لئے عزت جاتی ہے تو اے ذکت والے اسہاب ترک کرکے عزت والے اسہاب ووسائل اختیار کرنے ہوں گے بھن عزت کی آرزوے عزت کا حسول ناممکن ہے۔

آ بہت فہر سے امیں اور کی یا تداری اور باطل کی بے ثباتی کی دومثالیس بیان فرمائی گئیں جیں ایک مثال تو بیددی کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے اور پانی رواں ہوتا ہے تو کواڑے

کر کٹ اور گھائی پھوٹس کو یاٹی کی سطح پر جہالا تاہے اور و وسری مثال یہ بیان فر مائی کہ جیسے تیز آك يين عيائدي اوباء تانبه اور دومري وهاتين يجملات بين تأكدز بور اور بتضيار وغيره . تیار کریں اس میں بھی میل چیل اور جما ک اوپر انھٹا ہے تکر تھوڑی ویر بحد میل مکیل ملیحدہ كرد ياجاتا إورجواصلي اوركارآ مديني جوتى بوتى باقى روجاتى بجس ساوك مختلف طور یہ تقع الحاتے ہیں بہی مثال می اور باطل کی بھی ہے کہ جب وی آ سانی و بن می توالیکر الزتي ہے تو انسانون ڪ قلوب اپنے اپنے ظرف ڪ موافق فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جب حق وباطل كاسا منا اورنكرا ؤودنا بينة جس طرح ميل يجيل يا كوزا كرانت اويراً جا تا ب التي طرح إقابر باطل جماك كي طرح حق كود باليتنائب ليكن ابيا عارضي اوروقتي ووتا بيكن تحوزي دير بعد پرواصلي اور کارآ مد چيز همي ويې ره جاتي ہے دور باطل مجا ک کي ملر ٽا مينه جا تا ہے یا کوڑا کر کمٹ کی طرح بہر جاتا ہے۔ ان مثالوں سے مقصود یہ ہے کہ سی مؤمن کو باطل کی عارضی پیش ہے وحو کر نبیس کھا تا جا ہے انجام کا رحق ہی خاتص چیز کی طرح الابت وقائم رہے گاو نیا تیم میں باطش کی مادی جما ک جواتھی ہوئی آکھائی ویق ہے یہ جما ک خود بخو و میٹھ جائے کی لیکن شرط ہے ہے کہ اس کے مقابلے میں تل کے بیچے پرستار کھڑے ہوجا تمیں لیکن افسوس جوصورت نظرا رہی ہے وہ تو ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل بإطل نے الل جن کے طور طریقے اپنار کے ہیں ووان طریقوں کواپنا کر فائدوا فعار ہے ہیں اور کل کے نام لیواان کے طور طریقے اپنا کرائی دنیا بھی ہر یاد کررے ہیں اور آخرت بھی۔

ريد الرياسي

آ بیت فہرہ اے الل تقو می اور جیتی مقل مندول کی آخے صفات بتائی کی جیں (۱) و دانند کے مہدلو ہورا کرتے جی اور مہد شکی نیٹل کرتے۔( آیت ثبرہ ۲) حضرت میمون میں میران فرماتے جیل کہ تین دینے میں اسکی جیل کہ ان میں مسلمان اور کافر کی تقریق فریس: جنلا مہد کسی ہے بھی جو بورا کرتا جا ہے جالا ہرائیک سے صلد رقمی کی جائے جالا اما نت بنیں دنیا تب زیک جائے جاہے وہ کئی کی جو۔

(۲) جن رفتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا تکم دیا ہے آئیں جوڑے رکھتے میں۔(آیت نبر۲) حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیکی جس کا صلہ بہت جلدماتا ہو

صلدتی سے بڑھ کرنیں ہے اور کوئی گناہ جسکا دہائی دنیا جس ملاوہ سزائے آخرت کے مطے گا تھنع رتبی اورظلم سے بڑھ کرنیں ۔ ایک عدیث میں ہے کہ قطع رتبی کرنے والا جنت کی خوشیو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

(٢) اليارب عادة إلى (آيت فبر١١)

(١٠) ير عاماب كاخوف ركية بين - ( آيت فير١١)

(۵)الله كي رضاك لين عبر كرت بين \_ ( آيت فير٢٢)

(١) تمازقا كم كرتيبي \_ (آيت قبر٢٢)

( ٤ ) الله كادسية موسة مال الل ستاخفيدا وراعلانية ربي كرت إلى را أيت نبرا)

( ۸ ) برائی کا جواب انجهائی ہے وہیتے ہیں۔ ( آبت نہبر۲۲ ) ایک حدیث شریف میں آپ انٹاکا ارشاد کرای ہے کہتم اپنے طرز عمل کولوگوں کے طرز عمل کا تالع بنا کرندر کھوپہ کہنا تھے نہیں ہے کہ انراوک بھلائی کریں کے قوجم بھلائی کریں اور اگر لوگ ظلم کریں قوجم بھی ظلم کریں ہے ۔ تم اپنے فنس کوا بک قائدے کا پابند بنا کا اگر لوگ نیکی کریں تو تم بھی نیکی کرواور اگر لوگ تم ہے پرسلوکی کریں تو تم ظلم نذکر د۔

ان كے مقاملے ميں اشقيا ، كى مجى تين نماياں علامات بيان كى كئى ہيں۔

(۱) ووالله كے مبد كور تر إلى ( أيت بمبر ٢٥)

(۲) الله في جن رشتوال كو قائم ركھنے اور جوڑ نے گائتكم و يا ہے اس كو آو ڈ تے ہیں۔ ( آيت نبير ۲۵)

(٣)زين مين فساد كرت ين ما ( آيت فمبر٢٥)

## سورة ايراهيم

بیسورت کی ہے اور اس سورت میں ۱۵۴ آیات اور ۱۷ رکوئے ہیں۔ چوکا جوب کے مشرکیوں جعفرت ابرائیم علیہ السلام کو مانے شخصای لئے سورت کے خرسے پہلے رکوئ میں اشرکی دونیہ اثر وعا تھی کفتل کی گئی ایس جس میں اشہوں نے شرک اور بت پرتی کی صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ہے ورخواست کی ہے کہ انہیں اور این کی اوالا دکو بت پرتی ہے۔

مورت کی ابتدا و تروف مقطعات ہے ہوئی ہے اور ابتدا ہتم آن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اوگوں کو کفر وشرک کی ظلمت ہے نکال کرفق کی روشنی کی طرف الا نے کہ یہ قرآن اوگوں کو کفر وشرک کی ظلمت ہے نکال کرفق کی روشنی کی طرف الا نے کہ لئے نازل کیا گیا ہے بھر جوائی قرآن کا انکار کریں گان کو عذا ہے شدید کی ومید سائی گئی ہے چنا نچار شاوفر مایا ''یہ وہ کتاب ہے نشعہ مے نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تا کہ آپ اوگوں کو اند سے دوشنی کی طرف نکالیس اپنے رہ کے تکم سے ایعنی فالب اور قابل آخر ایف ذات کے داہتے کی اطرف ''

آیت نبر این ارشاد فرمایا" اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا فودا کی قوم کی زبان یس بھیجا تا کہ دوان کے مسامنے میں کوا چھی طرح واشح کر سکے۔ الشافعالی نے قرآن کر پیم کو عربی زبان میں خارل فرمایا کیونکہ اس کے اولین مخاطب جر بی جی شے اور قافون خداو مدی ہے کہ احظام شرایعت جمیشائی قوم کی زبان میں نازل فرماتے جی تا کہ وہ اس کوآسائی سے کہا حظام شرایعت جمیشائی قوم کی زبان میں نازل فرماتے جی تا کہ وہ اس کوآسائی سے الله میں نازل کی قوم کی زبان تا جرائی تھی اس لئے ان پر تورات بھی جرائی زبان میں نازل کی تی حضرت میں خلید السلام اور ان کی قوم کی زبان کو تا کہ تو میں نازل کی تی حضرت میں خلید السلام اور ان کی قوم کی زبان میں خال میں تا کہ تھی جو ایک تو اس کے قوم کی زبان کوئی تھی ہو میں نازل کی تی حضرت میں خلید السلام اور ان کی تو می زبان کوئی تھی ہو سے تا ہو اس کی زبان کوئی تھی ہو اس کے ایک تا کہ تھی جو اس کے زبان میں پینی اور بی اس کے ان کی تا کہ تھی جو ایک کی زبان کوئی تھی ہو اس کے ایک تا کہ تھیج کئے تھی جا ہائی کی زبان کوئی تھی ہو اس کے ان کر تا ہو جو جو بین زبان کوئی تھی ہو دبان میں پینی اور بی اس کی زبان کی زبان کی گئی جو اس کے ان کر تا ہو جو جو بین زبان میں پینی اور بی دبان میں پینی اور بی دبان میں ان کر ایک تا کہ تا ہو ہو تا ہو تا کہ تا ہو گھا تھی فرمایا کہ والی کہو تی اس میں تازل فرمایا اور آپ میں ہو تا کہ تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ تا ہو تا ہو تا کہ تا ہو تا کہ تا کہ تا ہو تا کہ تا ہو تا کہ ت

زبان سيکھوتين وجہ سے (۱) قرآن او في جن ہے (۲) ميري زبان او في ہے (۳) اہل جنت کی زبان او في ہے۔ اور حضرت عمر عللہ نے فرمایا عربي سيکھوا سلنے کروہ تمہاراہ بين ہے۔ بيمنی تساراہ بن ای زبان میں ہے چنا چیعر بی زبان کوسکھے بغیر نقر آن کریم کوسمجھا جا سکتا ہے نہ احادیث کواس لئے مسلمان جباں ووسری زبان سیکھتے ہیں و ہیں ان کوم بی جھی سیکھنی جا ہے بلکہ اس کواور زبانوں پرتر تیج و بناجا ہے۔

المنافي الأقيا

سورہ ایرانیم کی آیت نبیر ۲۶ تا ۲۶ میں تق اور ایمان کے کلمہ کو تجرہ طبیبہ ( پا کیزہ ورخت ) کے ساتھ اور باطل اور صلاات کے کلمہ کو تجرہ خبیثہ ( نا پاک درخت ) کے ساتھ تشبید د کیا گئی ہے۔

کل طیبہ سے مرادگلہ تو حید ہے پینی لا السه الا السلسه اورا کشوشم ین نے فرمایا کہ ایک فرو درخت سے مرادگلہ تو حید ہے جس کی جزیں زیمن میں مضبوطی ہے جی ہوتی بیں اور تیز ہوا نیمی اورا ندھیاں است اقتصال نہیں پہنچا تھی جی میں شاستا بی قبار ایسان کی قاطر بیں اور تیز ہوا تا ہے قوایمان کی فاطر بیں ای طرح بہ ہوست ہوجا تا ہے قوایمان کی فاطر است کیمی نی تکلیفوں یا مصبح توں کا سامنا کرنا پڑے استالیان میں کوئی کنز وری نہیں آئی۔ است کیمی نی تکلیفوں یا مصبح توں کا سامنا کرنا پڑے استالیان میں کوئی کنز وری نہیں آئی۔ کیمیور کے درخت کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان کی ٹی ہے کہ اس کی شاخیس آئی۔ کی طرف بلند ہوتی ہیں اور زیمین کی کٹی فتوں سے دور رہتی ہیں ای طرح جب کلمہ تو حید مؤسن کے دل میں ہوجا تا ہے تو استی تمام نیک کام جو ور شیقت ای کئے کی شاخیں مؤسن کے دل میں ہوجات ہیں اور دنیا پرستوں کی کٹی فتوں سے محقوظ رہتے ہیں۔

ناپاک کلے ہے مراد کلہ کفر ہے اس کی مثال ایسا خراب ورضت ہے جس کی کوئی مضبوط جڑند وہ بلکہ وہ جھاڑ جنگار کی شکل میں خوداً کے آئے اس میں جماؤ بالکل ٹیمی ہوتا اسلے جوشن چاہے اے آسائی ہے اکھاڑ سکتا ہے اس طرح کافروند مقیدوں کی کوئی مقلی یافتی بنیا وقیمی ہوتی ان کی تروید آسائی ہے کی جاسکتی ہے اور خالباس ہے مسلمانوں کو یہ تسلی جھی ای کئی ہے کہ خووشرک سے جن مقیدوں نے آسائی ہے کی جوئی ہے

منقریب وہ وفقت آنے والا ہے جب ان کواس طرح اکساز کر چینک ویا جائے کا جیسے جہاز جینکارکوا کھاڑ کر پچینک ویا جاتا ہے۔

آیت نمبر ۲۵ سے جعنرت ایراتیم ملیالسلام کا اپنے جینے حضرت اسائیل ملیالسلام کو اوری مکدیمیں سلے جا کر بسانے کا ذکر ہے اور پھران و ما ڈس کا ذکر ہے جو آپ نے بہت اللہ کی افریس سلے جا کر بسانے کا ذکر ہے اور پھران و ما ڈس کا فریس سے بیت اللہ کی ۔ بقیم سے موری ایس اللہ مکدہ اپنی اوالا واور اسپیٹے خاتھ الن کے لئے مائیمیں تھیں۔ ان و ما ڈس میں افہوں نے اس موریت کے اور کی اور خواست کی تھی۔ موریت کے آخر میں فرزول کے میان ان کا مقصد بیان کرہ یا گیا کہ ' بیشام لوگوں کے لئے ایک بیٹام ہوگوں کے ایک بیٹام ہوگوں کر ایک بیٹام ہوگوں کے ایک بیٹام ہوگوں کر گوئیں۔ وہ جان کیس کے دور ایک ہوگوں ہوگوں کی ہوگا و ایک کیس کا ایک کیس کے دور ایک ہوگوں کے ایک کیس کر گیس کر ایک کے دور ایک ہوگوں کر ایک کر گوئیں۔ وہ جان کیس کر میٹر کر ایک کیست کر ایک کیس کر گیس کر ایک کر



## تیر ہویں سیارے کے چنداہم فوائد

(۱) - جائزے پکاعبد لینااہم امورین اگر چیقر بنی اوگول ہے مثلاً اولا دے ہی ہو۔

- (۲) معاصی کا صدور آ دل ہے جب بنی ہوتا ہے جبکہ وہ اللّٰہ کی جلالت شان اور اس کے وعد دووعید سے غاقل ہونہ
- (٣) سامب نصل وکمال او کوں کے استقبال کے لئے شہرے باہر نکلنا جا انز ہے مثنا تجا ن وغیرہ کے لئے۔
- (۳) الله تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بعض وفعه اپنے رسولوں اور سوئن بندوں کی مدویش تاخیر فرمات ہیں تا کدان کے دشمنوں کی دشمنی کھل کر سمایت آجائے پھر جب الله کی مدو آتی ہے تو اللہ کے ولی مزت دار ہوجائے ہیں اور ان کے دشن ولیل ۔
  - اعتبد على بنياد تين جن إن إن المنات المنات المنار الله المناد المدان المناد الماد المناد المن
    - (١) أنعتيس بميث كنا مول اورنافر بالدول كي وجيه الأكل موتي مين.
  - (۵) جب آ عانی پیلی پیکاتواس وقت یودهای هنامتی ب
     شیخان من پسیخ الرغاد بحمده و المملانکه من چیفنه.
- (۸) مؤمن مثل زندہ کے ہے، دیکھنا ہے، جاننا ہے اور مثل کرتا ہے اور کا فرمثل مردہ کے ہے اندھاہے، نہ جاننا ہے اور نیمل کرتا ہے۔
- (9) الله كا وحدد ب اشال صالح كرث والي موسن بند سے خوشحال اور اعتصر
   شكائے كا۔
- (۱۰) کفر بشرک اورظلم میدعذاب کولازم کرتے بین اس کے کہ بیادک الند کا ذکر اورشکر منین کرتے اور ذکر وشکر کا نہ ہوتا ہی ان ہا توں کا سب ہے جس کی وہرے ہمیشد کا عذاب لازم ہوجا تاہے۔



تیر ہویں تر اوت کے رُبَمُتا (چودھواں سیارہ عمل)

#### سورة الحجر

الحدولة آن كى تر اوت يى چود بوي سپارے كى حلاوت كى كى ہے۔ چود بوي پارے كى ابتدا د مورة الحجر سے جورى ہے جس كى صرف كالى آيت تير بوي سپارے يمس ہے اور باتى تمام مورت چود ہويں پارے يس ہے۔

اس مورت کی آیت تمبر ۹۴ ست معلوم ہوتا ہے کہ بید مکر مدیس آنخضرت کا اُن کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی کیونک اس آیت میں کہلی بار آپ ایٹ کوکسل کر اسلام کی تبلیغ کا تھم دیا تمیاہے۔

ای سورت کے چینے رکوئی لیمنی آخری رکوئی میں اسحاب المجر کا تذاکر و ہے '' تجر'' قوم شمود کا مرکز کی شیم تھا اور استکے گھنڈر رائٹ مدینہ کے شال مغرب میں مدینہ سے تبوک جائے دولے سفتے میں قافلے اب بھی میہاں سے کز رہتے ہیں گلر آنخضرت فال کی ہدایت کے مطابق میہاں گوئی تخیر تا نہیں۔ اس سورت میں کیوں کہ'' حجر' کے باشندوں اور ان کی بلااکت کا تذکرہ ہے اس لئے اس کا تام' سورۃ الحجر' رکھ دیا گیا۔

ال سورت ش ٦ ركون اور ٩٩ آيات بير -

اس مورت میں زیادہ ترمنگرین نبوت اورمنگرین رسالت کی تقویت اور ہلاکت اور اللّٰہ رب العزت کی وحدہ نبیت اور قیامت وغیرہ کے تذکرے ہیں یہ

اس سورت کی آیت نمیر ۹ میں اللہ تعالیٰ نے بیدواضح طور پرارشاوفر ماویا ہے کہ آگر چ قرآن کریم سے پہلے بھی آسانی کٹائیں ٹازل ہو کیں جیں کیکن کیونک وہ خاص خاص قوموں اور خاص خاص زمانوں کیلئے نازل کی گئی تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مخاطب کا کوئی ذہبہ تھیں اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مخاطب تھے لیکن تعییں اس کے میر و کردیا تھا جوان کے مخاطب تھے لیکن کی کھا تھا ہوان کے مخاطب تھے لیکن کی کی گئی تھا ہو تھا ہوں کے میر و کردیا تھا جوان کے مخاطب سے اس لئے ایک کرچھ آئی کی آئی کہ اس کئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذہ الیا ہے یہ بی وجہ کہ آئی تقریباً پندرہ سوسال گذر نے کے یاد جود بھی اس میں کی حفاظت کا خود ذہ الیا ہے یہ بی وجہ کہ آئی تقریباً پندرہ سوسال گذر نے کے یاد جود بھی اس میں کی حقاظت کا خود ذہ الیا ہے یہ بی وجہ کہ آئی تقریباً پندرہ سوسال گذر نے کے یاد جود بھی اس میں کی حقاظت کا خود کی دان شاہ اللہ ہے۔

القد تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے انسانوں کے سینوں کو کھول ویا اور تہوئے تہوئے تہوئے ہوئے ہوئے اس طرح یادکر لیتے میں کدا کر بالفرش کوئی دشمن قرآن کریم کے سارے سنتے (معافزات ) فتح کروے یا جلاوے (معافزات ) فتح کروے یا جلاوے (معافزات ) فتح کروے یا جلاوے (معافزات ) شبہ کی کروے یا جلاوے (معافزات ) شبہ کی کروے بیر قرآن کریم کوجگہ جگہ جلا کر ) تب بھی الن شا واللہ بیر تھوئے جھوٹے بھیوٹ اللہ کے سیابی است وہ بارہ کی معمولی تبدیلی کے بغیر کھواسکتے ہیں اور بیقر آن کریم کی بہت بودی تصویمیت ہے۔

آ بیت فہر ۲۳ اور اس کے بعد کی آبات میں انسان کو زندگی اور موت ووٹول کے بارے میں انسان کو زندگی اور موت ووٹول ک بارے میں باد والا یا ہے اور تا کید کی تئی ہے و نیا کی زندگی کی طرف صرف انتائی وصیان دیتا جیا ہے جتناز ندگی کے قیام کیلئے ضروری ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا '' ہم بی زندگی و ہیتا ہیں اور ہم بی موت و ہیتے ہیں اور ہم بی مب کے وارث ہیں۔ تم میں ہے ہوآ کے فکل کے اُن کوہی ہم جائے تیں اور جو چھے روکے تیں ان سے بھی ہم واقف ہیں ''

پھر انسان کی پیدائش کا ایتدائی حال بیان کیا گیا ہے کہ '' جم نے انسان کو مز ۔

ہوئے گارے کی تخطیفاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ''(آیت فہر ۴۹) بیٹی اس حقیقت کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے کہ فقر دت الہی نے کس طرق ایک حقیم ترین شے سے جو ہمیشہ تمہارے
قد موں میں پامال ہوتی رہتی ہے تہاری ہستی کو پیدا کیا اور اس ورجہ تک ہفتد کیا کہ طانکہ سے
جمعی مجدد کرداویا۔

تخلیق انسانی کا بیابتدائی واقعدانند کے قادر مطلق اور تکیم دونے کی بہت ہوی ولیل ہے کیونک ہے جان مٹل سے ایک الیک کلوق پیدا کرنا جے حرکت کرنے واقعنے جیجنے و چلنے ٹیمرئے ، موچنے سیجھنے ،عناصر کومنخر کرنے اور ام کانات کی و نیا ٹیس آئے پڑھنے کی قدرت حاصل ہو یہ کسی قادراور کیکیم کائی کام ہوسکتاہے۔

آیت فبر ۲۸ سے معفرت آ دم علیا اسلام کا قصد بیان کیا حمیات جس ے معلوم ہوتا ہے کے تخلیق انسانی کے ساتھ ہی اس کا دشمن بھی وجود میں آچکا تھا اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے فرطنوں کو تھم دیا کہ وہ حضرت آ وم ملیہ السلام کو بجدہ کریں تو ابلیس کو بھی فرشتوں کے ساتھو ريني وجه عا اليوندراح قول كرمطابق الجيس فرشترنيين فها) يقلم شامل فعا تكروس ن حصرت أوم عليه السلام كوسجدونين كيا اورايني بزائي اور كبر كوظا بركرت جوت انسان كا سب سے میمیا اور سب سے ہزاوٹھن بن نیااوراس نے انسان کو بینجائے اور اللہ کی رشت ے دورگرنے کا بیز ااٹھالیالٹین اللہ کی رہت بھی اپنے بندون پراس فہرروسی ہے کہ اللہ تعالى في من اى وقت اى شيطان كى زبان ت ئى يكبلواد يا" يارب إچونك آب في كي تحمراه کمیاہے،اس لئے اب پیس تتم کھا تا ہوں کہ ان انسانوں کیلئے و نیا میں دکھٹی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراه کر سے رہوں گا ۔ موات آپ کے ان بندوں کے جنہیں آپ نے ابية كي تخلص بناليا بيو" ( أيت نميره م ) يتني جولوب اليه بيون م جواخلاس اور بندى كا راستا اختیار کریں گان پرشیطان کے بہاوے کا اُڑات میں ہواں کے اور ساتھ کی النداتعالي نے فوریکی بیارشاد فرمادیا" بیا ہے و دسیدهارات جو جھے تک پینچیا ہے۔ ایقین رکھو ك جو ميرے دعدے بين ان پر تيرا كوئي زور قبيل چلے كا "علما ، كرام قرمات بين كه" ميرے بندول''ے مراود و بندے تیل ہوالنہ تعالیٰ کے تھم پر علنے کا پنتہ مزم رکھتے ہوں اورا نہی ہے مدوما تختے اوں شیطان انہیں بھی مبکائے کی کوشش تو کرے گا تگروہ اسپینے اخلاص اور اللہ کے فعنل وکرم ہے اس کے دھو کے بیل نہیں آئیں کے۔البتہ جوابد کی تقی اور فطرت کے خبیث میں وہ شیطان کی انہائے کریں گے اوران کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنم تیار کررکھی ہے جس کے سات دروازے ہیں اور ہرائیک دروازے کے لئے ان میں سے جماعتیں تقسیم کردی کئی ہیں۔ الله ك بند الكاتوده إلى جن ك بارت بين شيطان في جي كهدويا" مواسة آپ کے ان بندول کے جنہیں آپ نے اپنے لئے تفلص منالیا ہو'' ان کوشیطان بھی نہیں

بہکایا تا اور ایک وہ ہیں جن کے بارے بی القد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا" سوائے ان اوگوں کے جو تیرے بیچے چلیں کے "ایش وہ پورے طور پر شیطان کے قبضے میں ہیں واوران ووٹوں کے درمیان بی القد کے وہ بندے ہی ہیں جن ہے بھی اور ان ووٹوں ان میں القد کے وہ بندے ہی ہیں جن ہے بھی کا کناہ بھی ہوجا تا ہے اور شیطان ان پر مسلط وہ نے کی گوشش کرتا ہے تکراند تعالی ان کی مدوفر ماتے ہیں اور وہ تو ہا استغفار کرک معاونت مندول بیل شامل ہوجائے ہیں چنا نچے القد تعالی نے اپنے الیہ بی بندول کے بارے میں آریت فیر میں ہی بندول کے بارے میں آریت فیر ہوجائے ہیں جن اور وہ عالم دینے سے ارشاد فرمایا کہ "میرے بارے میں آریت فیر ہوجائے والا ، برنا میر بان ہول اور یہ بھی بتا د چھے کہ میں اعذا ہے بھی بتا د چھے کہ میں اعذا ہے بھی بتا د چھے کہ میں اعذا ہے بھی میں مؤمن کے دل ورونا کی مذاب بھی مائند کی جامع ہیں مؤمن کے دل میں اللہ کا خوف بھی دونا جا ہے تا ورائی کی رضت کی امرید بھی دونی جامع ہیں مؤمن کے دل میں اللہ کا خوف بھی دونا جا ہے تا ورائی کی رضت کی امرید بھی دونی جامع ہیں مؤمن کے دل

ائی مناسبت ہے آئے حضرت ایرائیم علیہ السلام کے مہمانوں (فرشتوں کے آئے اللہ الله میں مناسبت ہے آئے حضرت ایرائیم علیہ السلام کے مہمانوں (فرشتوں کے آئے اللہ اللہ کا رحمت کا بھی دیان ہے کہ بیٹر شخط حضرت ایرائیم علیہ السلام کے پاس افسانی شکل میں جنے کی خوشخری سنائے کیلئے آئے ہے اس وقت حضرت ایرائیم علیہ السلام کی عرفتی میں بھا ہم یہ حضرت ایرائیم علیہ السلام کوخوشی بھی بہت پوزشی تھیں بھا ہم یہ والوت کی عمر نہی اس کے حضرت ایرائیم علیہ السلام کوخوشی بھی ہوئی اور آج ہے بھی ۔ اور اس فضر میں اللہ کے خت عذرت ایرائیم علیہ السلام کی فرشتوں کے وریدے حضرت اورائی فرشتوں کے وریدے حضرت اورائیلہ السلام کی قوم برحد اب کا بھی وکر ہے کہ انہی فرشتوں کے وریدے حضرت اورائیلہ السلام کی قوم برحد اب کا بھی والے کیا ہے۔

ان دواوں خوشی اور مقراب کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی ارشاو فرمات

آی الشقیقت ہے کہاں سارے واقع ش ان الوگوں کے لئے بڑی نشا نیاں ہیں جوجرت
کی نگاہ ہے و کیجے بوں اور یہ بستیاں ایسے رائے ش واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے
رہے ہیں بشینا اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی جبرت ہے۔ ''( آیت ۱۵۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ کا ۱۵ کا ۱۵ کا کہ اللہ السلام
کی قوم تھی ، یہ قومی میں تھی اور زیاد تی کی راو پر تیل پڑی تھیں اللہ تعالی نے ان قوموں پر بھی
گذشتہ نافر مان قوموں کی طری مذاب نازل فرمادیا۔

الله رب العزب أو المان والول على تقي هميت باس قائداز والى آيت كے جھوك سے الله رب العزب تي كر جولوگ سے حصے ہے ہوتا ہے كہ نبى كر جم مرور دو مالم اللہ الشاد فرمار ہے ہيں كه "اور جولوگ المان كے آئے ہيں أن كے لئے اپنی شفقت كے باز و پھيلا د بيج "الله رب العزب ہميں بھى اس ايمان كى قدر كى تو فق تعيب فرمائ تا كه ہم بھى آپ والا كے شفقت سے نہيلے دو سے باز والان شامل ہوجا كيں۔

#### سورة النحل

سورة الخل کی سورت ہے اس میں ۱۱ رکوئ اور ۱۴۸ آیات ہیں اس سورت کا بنیاوی موضوع اللہ بتارک وقعائی کی الن تعمقوں کا مفصل بیان ہے جواللہ نے اس کا گئات میں انسان کے فائد ہے کے بیدافر مائی ہیں اس لئے اس سورت کا دوسرا نام "سورة اُسم " ہمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت ہیں اپنے لئے اس سورت کا دوسرا نام "سورة اُسم " ہمی شہد کی اللہ تعالیٰ نے اس سورت ہیں اپنے انعامات کا اندائر کو کرتے ہوئے آیت قبر ۱۹۸ میں شہد کی مکھی کا اندائر کو کہا ہے جس فوٹل کہتے ہیں کہ دہ کس طرب اللہ کے تقم ہے پہاڑوں اور جنگوں میں اپنے جستے بناتی ہیں اور شہد پیدا کرتی ہیں اس لئے اس سورت کا نام انحل رکھا گیا ہے۔
میں اپنے جستے بناتی ہیں اور شہد پیدا کرتی ہیں اس کے باوجود وہ یہ تقید و رکھتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوت میں اللہ خدائی ہیں وہ ب ہے شرکیک ہیں مام طور پر بیتنام کیا کرتے ہے کہ کا کات میں جسلی دو آئی ہیں اند خوائی میں اور بت بھی شرکیک ہیں ہیں اس کے باوجود وہ یہ تقید و رکھتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان فعتوں کا نذا کر وفر بائے کے بعد انہیں تو صید پر ایجان لانے کی دعوت دی گئی تعالیٰ کی ان فعتوں کا نذا کر وفر بائے کے بعد انہیں تو صید پر ایجان لانے کی دعوت دی گئی تعالیٰ کی ان فعتوں کا نذا کر وفر بائے کے بعد انہیں تو صید پر ایجان لانے کی دعوت دی گئی تعالیٰ کی ان فعتوں کا نذا کر وفر بائے کے بعد انہیں تو صید پر ایجان لانے کی دعوت دی گئی

ہے۔ ان کے اعمۃ اضات کے جوابات و نے گئے جیں۔ اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ کے عذباب ہے ڈرایا گیا ہے۔

والمساوران

آ بہت نہر ۳ سے اللہ کی تعمقوں کے بیان کا سلسلہ شروع ، وجا تا ہے کہ اس نے زیمن کو فرش اورآ حان كوهيت مناياء انسان كو نطف سه بيدا كيا، جويائ بيدا كا جن ين يس مختف مناقع بھی جیں اور وہ اپنے مالک کیلئے فخر و جمال کا باعث بھی دوئے جیں گھوزے، ٹچراور الده مع بيدا كے جو بار برداري كے كام بھي آئے جي اوران ين رول اورزينت آئي ہوتي ہے۔ بارش وی برسا تاہے ، اپھر اس بارش سے زینون ، انگور آ کھور اور دوسرے بہت سے ميوے جات اور فلے وي پيدا كرتا ہے رات اور دان اسورج اور جاند كوائي نے انسان كى خدمت شي انگا رکھا ہے دریاؤاں ہے تازہ کوشت اورز اور وہی مہیا کرتا ہے سمندر ٹیس جہاز الور الشتيان اي كي تعم عددوان دوان جي بياوران جي أفتين وكركر في معدالله إقالي يجاطور برفرمات جين اورا أرتم الله كي تعمقول كوشاركر ناجا دوتو شارئين كريك بدشك الله بخشخے والا انتہائی مہر بان ہے ( آیت نب ۱۸ ) جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شار نہیں کرسکتا تو ان کا ممل طور پرشکر کیے اوا کرسکتا ہے ، انسان کے جسم اور اس سے مختلف اجز او کوئل کیجئے اگر اس بین کوئی شرانی پیدا ہوجائے قرزندگی کا حروثتم ہوجا تا ہے انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا گا سارا مال ومتاع بھی خرج کرکے بیخرانی دور ہوجائے تو سودا سستاہے اگر معدے میں زخم جوجائ يا بيناب رك جائ يا موريضم كا مارض متعلّ طور يراوس جوجائة وكمان كا مزوآ تا ہے تہ بینے کا اگر کردویا جگر فراپ ہوجائے یا شریائے تنگ ہوجا تھی خون کی پیداوار يس لا كاوت موجائة والحي تكليف موتى ب كدانسان موت كي آرز وكرني لكتاب ماقل انسان کوکیا خبر کهاس کے جسم کا نظام کیسے جلا یا جار ہاہے یا اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر عَى الكِ مرسرى أنظرة ال لے تو دنگ رہ جاتا ہے اور بیا قر ارکونے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کوشارنیوں کیا جا سکتا شار ہی نعمتوں کا تو تذکرہ ہی کیا۔ ( خلاصة القرآ ن )

طرف منسوب کرتے تھے بیعنی فرشتوں کو اللہ کی بینیاں قر اروسیتے تھے۔ بیعنی اول تو ان کا ہے فیصلہ بی برائے گرلز کیوں کو ملذاب اور ذات سمجھیں ، دوس سے پر کہ جس کو اسپیٹا گئے ذالت سمجھیں انکی کوائڈ کی طرف منسوب کریں۔

مسئدان آ پنول میں واشح اشارہ پایا گیا ہے کہ گھر میں از کی پیدا ہونے کو مصیبت اور ذات جھنا جائز فیل ہے گفار کا فعل ہے۔ علیاء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو جائے کہ از کی گی پیدائش پر زیادہ قوق کا اظہار کرے تا کہ اہل جالجیت کے فعل پر دوہو سکے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ مورت مہارک ہوتی ہے کہ جس کے بیٹ سے پہلے لاکی پیدا ہو اقر آن کر کم کی آ بیٹ شریف میں ہے کہ وہ مورت مہارک ہوتی ہے کہ جس کے بیٹ سے پہلے لاکی پیدا ہو اقر آن کر کم کی آ بیٹ شریف میں ایشاء ادافا و بھیب لمین بیشاء اللہ کو و میں ہمی اثاث کو مقدم کرنے سے اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا جاتا ہے کہ پہلے بیٹ سے کی کے ساتھ سالقہ بڑے۔ اور چر وہ ان کے ساتھ اسان کا برتا اور کر نے قو پیاؤ کیاں اس کے لئے جہم کے در میان پر وہ اور پھر وہ ان کے ساتھ اسان کا برتا اور کر نے قو پیاؤ کیاں اس کے لئے جہم کے در میان پر وہ بین کر حاص ہو جاتی گی رہم ہے مسلمانوں کو اس سے اجتماع ہوا ہے۔ اور اسکے ہالمقابل جوالفہ کا وجدہ جائی پر نظمین اور مسرورہ وہ ناچا ہے۔

ان حورت کا مشہور نام حورۃ الفل ہے کیونکہ اس مورت میں اللہ نے شہد کی تعمی کا تذکرہ کیا ہے شہد کی تعمی اپنی مقتل وفراست اور حسن تدبیر کے لخاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے اس کئے اللہ تعالی نے اس کو خطا ہے بھی امتیاز کی شان کا کیا ہے۔

نشید کی تلحیوں کی تہم وفراست کا انداز وان کے نظام حکومت سے بخو بی ہوسکتا ہے اس معیف جانور کا نظام زئر کی انسانی سیاست وحکمرانی کے اصول پر چلتا ہے تمام لظم وُستی ایک بڑی معلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام تعمیوں کی حکمران ہوتی ہے اس کے جیب وفریب نظام اور معظم تو انہیں وضوابط کو دکھی کر انسانی معش ونگ رہ جاتی ہے۔خود ہے" ملک" تیمن بفتوں کے خرصے میں چید بخرارے ہارہ ہزارتک انڈے ویتی ہوا دریانی قد دقامت اور وشع قطع کے فاظ ہے واسری کھیوں ہے ممتاز ہوتی ہے بیمل تقسیم کا دے اصول پر اپنی رہایا کو منتقام امور پر

المراز المرازية

شم رکی تلحیروں کے اس جیرت انگیز افلام اور حسن کار کر دگی کو دیکھی کر انسان جیرت میں پڑ جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرمات جی ویشک اس میں موچنے والوں کے لئے نشانی ہے۔

معفرت علی کرم اللہ وجیدنے ونیا کی مقارت کی مثال دیتے ہوئے فریایا '' انسان کا بہترین رئیٹمی لہاس اس کا نئات کے ایک تیجو نے سے کیئرے کا لعاب ہے بینی رئیٹم کے کیئرے کا دراس کا فیس اور لذت بخش مشروب ایک تھی ( بیعنی شہد کی تھی ) کا فضلہ ہے۔'' (معارف القرآن)

فقر وقعی اور معیشت میں انسانوں کے مختلف ورجات ہوتا کہ کوئی خریب ہے ، کوئی امیر ، کوئی متوسط۔ یہ کوئی اتفاقی حادث کیں بلکہ انشانیائی کی حکمت بالشد کا تقاضہ ہے اور انسانی مصارفے کا مختصی اور رحمت خداوندی ہے اگر بیصورت ندر ہے اور مال وسامان میں سب انسان سب برابر ہوجا نمیں تو نظام عالم میں خلل اور قساد پیدا ہوجائے گا ای لئے جب سے و نیا آباد ہوئی ہے کی دورادر کی زمانے میں تمام انسان مال ومتائ کے امتیارے برابرٹیں رہادر تدوی سکتے میں اورا کرز بروکتی ایک مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل اور فساد کا مشاہرہ ہوجائے گا۔ روس کا کمیونز م کا فلام اس کی زندومثال ہے۔

عن تعالی نے جیسے تمام انسانوں کو مقل ور مائی ہوت وطاقت اور صلاحیتوں میں انتخف مزاجوں میں تقسیم کیا ہے اور ان میں ادفی اطفی اور متوسط کی اقسام ہیں جس کا کوئی ہمی صاحب مقتل افکارٹویس کر مکر آئی طاری میں نا کز ہر ہے کہ مال ومتان میں بھی ہے مفقف ور جات قائم ہوں کہ برخص اپنی اپنی صلاحیت کے انتہارے صلہ پائے اور اگر اہل صلاحیت اور نا اہل کو برابر کر دیا جائے تو اہل صلاحیت کے ساتھ نا انصافی ہوگی اور ان کی حوصلہ شکی ہوگی جب معیشت میں اس کوسب کے برابر ہی رہنا ہے تو کون سا دا عید ہے جواسے جدو جبداور قروق شل بر مجبور کر سے اور اس کا لائزی نتیجہ صلاحیتوں کو بر باوکر نا دوگا۔ ( آیت تم مراہ)

قرآن کر چم ہر چنے کی روٹ کو بیان کرتا ہے انسان کے گھر کا اصل مقصد اور سب ہن کی فرض و فابیت قرآن کر چم ہے سکون کو اروپا ہے اسکال کر بار و یا ہے ان کر گا اسل مقصد تھی سکون دی کوقر اروپا ہے کہ وقد اندان کسب معاش اور و پارشر دریا ہے زندگی کا اسل مقصد تھی سکون دی کوقر اروپا ہے کہ وقت گھر ہے باہر دی گزارتا ہے اور کھر بنانے کا مقصد ہے ہوتا ہے کہ جب حرکت وقبل ہے تھیک جائے تو گھر پر جا کرآ رام کر سااور سکون عاصل کر سے اور سکون اسل حریث میں قبل ہوتا ہے کہ جب میں قبل حاصل ہوتا ہے جو اس کو اپنے گھر میں دی حاصل ہوتا ہے جہ کہ میں اس کھر میں ورسفون عاصل ہوتا ہے جب کہ اس کھر میں ورسفتیں ہوں (۱) انسانی طبیعت کے مطابق گھر میں دی حاصل ہوتا ہے جب کہ اس کھر میں ورسفتیں ہوں (۱) انسانی طبیعت کے مطابق کھر ایسا ہو کہ اس کوسکون سے دولا (۱) کھر میں کھر کی داخت اور سکون کا باعث ہیں۔

آن کی د نیا میں قیمرات کا سلسلہ مروق پر ہے اور ان میں ظاہری نب ناپ پر ہے عد خریق بھی کیا جاتا ہے لیکن ان میں ایسے مکانات بہت کم بیں جن بین قلب اورجسم کا سکون حاصل ہو بھش اوقات تو مصنوفی تکلفات خود ہی آ رام وسکون کو در باوکر دسیتے ہیں اوروونہ وول تو گھر کے قیمن میں ایک دوسرے کا سکون فتح کرد ہے ہیں ایسے عالی شان مکانات ہے

و وجنتی اور جمونیزی آجی ہے جس میں رہنے والے کے قلب وجسم کوسکون حاصل ہور ہا ہو۔ مورۃ قُتل کی آبیت فمبرہ ۸ میں الشراتعالی نے گھر کواچی انعمتوں میں سے شارفر ما یا ہے چنا نجید ارشاوفر ما یا '' اور اس نے تمہمارے کئے تعبارے گھروں کوسکون کی جگہ بنایا '' انشدرب انعمزت اینے فعل وکرم ہے ہم سب کو بھی اپنے گھروالوں کے سکون کا ڈرایعہ دنائے۔ آبین

سور الحل کی آنیت نہرہ ۵ قر آن کریم کی جائے ترین آیات بیس شار ہوتی ہے۔ جس بیل اپوری اسلامی تقلیمات کو چند جملوں بیس سمود یا گیا ہے۔ حضرت امیداللہ بن تعلیمات کو چند جملوں بیس سمود یا گیا ہے۔ حضرت امیداللہ بن سمود ہے۔ قربات جیس کی بنا پر حضرت آئم من شیلی ہے۔ اسلام میں داخل ہوئے آئی آیت کی جب سے والید بن مغیرہ وجیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا آئی آیت کی جب سے والید بن مغیرہ جیسا مظلمون سے قربات جیس کرنے پر مجبور ہو گیا آئی آیت کی ویکھی شربا شری میں مسلمان ہوا مظلمون سے قربات جیس کہ پہلے میں صرف او گول کی و یکھا و پیسی شربا شری میں مسلمان ہوا تھا گیکن اسلام بھی تعریف دل میں تیل کہ پہلے میں صرف او گول کی و یکھا و پیسی شربا شری میں مسلمان ہوا تھا گیکن اسلام بھی ہو گیا اور رسول اللہ ہانے کی میت میر سے ال میں گر کرتی ہے۔ میں ایمان معرف او گول کی میت میر سے ال میں گر کرتی ۔

اس آیت شریف میں جمین باتوں کے کرنے کا تھم دیا گیا ہے(۱) عدل (۲) احسان (۳) قرابت داروں کو دینے کا تھم

عدل نساس کے معنی برابری کرنے کے این ساس کا تھم عام ہے احکام اور معاملات میں بھی عدل نشر وری ہے فرائنش وواجہات میں بھی داولاد کے ساتھ بھی دوستوں اور دشتوں کے ساتھ بھی داسینے پرائے کے ساتھ بھی من ایوں خاوموں اور ماازموں کے ساتھ بھی۔

قرابت داروں کو بینے کا تکم نے بیال تو ہر سنجن کی عدد کرنی جائے لیکن قرابت داروں کے ساتھ وقعاون کرنے کا وہرااجر ماتا ہے۔

تین باتوں سے دیکے کا تکم دیا گیاہے (۱) فیش کا م(۲) ہر برا کام(۳) نظیم (۱) فیش کام: برایسائنل جس کی تباحث بالکل واقعی ہود وفیش ہے جیسے زنا اواطلت ،

شراب، چواد فحيره -

(۲) ہر برا کام: ۔ ایسا عال جوشرایت کی نظریش فتح (دے) بیں اور جن سے شق سلیم نفرت کرتی ہے۔

(۳) نظم: یہ ہے کہ انسانوں کی جزیت وجرمت اورا نظم اموال اور جانوں پر زیاد تی گئی ہے۔ کہ انسانوں کی جزیت وجرمت اورا نظم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انظم سے سوا کوئی گناہ ایسانین جس کا بدل اور مذا ب جلدہ یا جاتا ہو''۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نظم پر آخرت کا مذا ب شدید تو ہوتا ہی ہے اس ہے کہ و نیا میں تھی انڈ اقعالی ظالم کو مزاہ ہے ہیں۔ اگر چہووی تہ سمجھے کہ بیافلاں ظلم کی مزاہ ہے اور اللہ تعالی نے مظلوم کی مدوکر نے کا دعدہ فرمار کھا ہے۔

اس آیت شریفہ میں جوا دکامات اللہ تھائی نے ارشاد فرمائے میں اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفراد ٹی ادماجگائی زندگی کی کلمل فلاٹ کانسفہ اسپر ہے۔

اس سے آگلی آیت بیعنی آیت نبیرا ویس الندگاارشاد ہے کہ 'اور پورا کر وحیداللہ گاجب آلیں جس عبد کرو اور خدتو (وقسوں کو پکا کرنے کے بصد''۔ لفظ عبد ان تمام معاملات ومعاوات کوشائل ہے جن کا زبان سے النزام کیا جائے بعض اس کی ڈررواری کی جائے خواہ اس پشتم کھائے یا نبیر ان کس سے مبد کر لینے کے بحد عبد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے۔ رسول الند ان پانساوفر مایا کہ قیامت کے روز عبد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے۔ رسول الند انتشار نبیرا کے ایک بیشت میں ایک جھنڈ انصب کرد یا جائے گا جو میدان اشار میں ایک جھنڈ انصب کرد یا جائے گا جو میدان اشار میں اسکی رسوائی کا سبب بودگا۔

سورت کے آخرین رسول اللہ اللہ اللہ کی ترکوں پر میر کی تلقین کی گئی ہے جنانچہ ارشاد فرمایا" اور ( اے تیفیم اللہ ی آئی ہے جنانچہ اور آپ اللہ کا میر اللہ ی کی آئی ہے جنانچہ تو آئی ہے اور آپ اللہ کی کی تعلیم اللہ ی کی آئی ہے اور جو مکاریاں پیاوگ کررہے جی ان کی قولی ہے۔ اور ان کا فرواں کی میں ان کی میں ہے۔ اور ان کی تعلیم اللہ کی کی اللہ تعالی ان او گوں کا ساتھی ہے جو تقو کی اختیار کرتے ہیں ان کی اللہ تعالی ان او گوں کا ساتھی ہے جو تقو کی اختیار کرتے ہیں اذر جو احسان میم کی ہیں ایس۔

الشابه ميں بھی ان اوگوں جيسا بناد ہے جن گا اللہ ساتھی ہے لينئی آغتو کی والے اور تحسنین میں ہے۔ آمین

## چودھویں سپارے کے چنداہم فوائد

- (۱) قرآن کریم کھول کر بیان کردینا ہے ہراس ہات کوجس کی طرف انسان کی سعاوت اور کمال کے اعتبار سے احتیاج ہو۔
- (۲) اللہ اتعالیٰ کے انسان پر رہت کے مظاہر ہیں ہے آیک ہیے کہ انسان عذا ب طلب
   کرنا ہے اوز اللہ رہت نازل فر ما تا ہے۔
- (٣) الله تعالى نے قرآن كريم كى حفاظت كاخود فرمد لے ركھائے ہر طرر ما كى كى ميشى ہے۔
  - (4) انسان کی اصل تخلیق منی ہے ہے اور جنول کی آگ سے شعلے ہے۔
- اسلام وہ راست ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اپنی رصت اور فضل ہے اور اس کے ملاوہ جھے بھی رائے میں وہ عدل اور بخل ہے ہے ہوئے ہیں۔
- (1) کا نئات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں فور وفکر کرنا ایسان ہے جیسے قرآ ان کریم کی آیات میں فورکرنا کیونکہ بندونق کی معرفت فور وفکر کے بغیر تین حاصل کرسکتا۔
- ( ے ) انسان اللہ تعالیٰ کی آفو تو اس کے شکر سے عاجز ہے لیکن وواس سے اتنا ہی شکر طلب کرتا ہے جتنا اس کے لئے ممکن ہے ۔ کلیا ' الحمد لللہ'' سب سے بہترین شکر ہے اور اپنے عاجز ہوئے کا اعتراف میر بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔
- (A) اٹھال نفس کے تزکیداور روٹ کی پاکیز گی کا باعث میں اپی ہو ہے کہ قلب اور
   جوارح کے اٹھال جنت میں والحلے کا سبب میں۔
- (9) الله کی نشانیوں کو مجنلائے والے محروم ہوتے میں اللہ کی ہدایت ہے۔ اس کئے کہ ہدایت کے سات کا راستہ ایمان اور قبر آن ہے۔ اُس جس نے ان کا اتکار کردیا اس کو ہدایت کیمان سے بیطے گی۔
- (۱۰) موس جيوت ُنٽي ٻولٽا اس لئے که سڇائي پراؤاب اور جيوت پر هذاب ہوئے پر اس کا ايمان ہے اور کا فرجیوٹ بولٽا ہے اس لئے که اس کو بچ اور جیوت کے لواپ و هناب پرايمان نيمل ۔



الحمد للله آن کی تراوت میں پندر ہویں سپارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الاسراء کی سے اس بین الاس آن الاسراء کی تاریخ اس ہیں الاس آن الاس آن کو سلے جانا کیونکہ اس سورت میں واقعہ معران کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ الان کورات کے وقت مجد حرام ہے مجرافیسی اور پھر ہال ہے آسانوں میں لے جایا کیا اس لئے اس سورت کو اسراء کیتے ہیں، مجرافیسی اور پھر ہال ہے آسانوں میں لے جایا کیا اس لئے اس سورت کو اسراء کیتے ہیں، جیسا کہ اس سورت کی جہلی آیت اس واقعے کی طرف نشاندی کر رہی ہے۔ معران کے واقع کی طرف نشاندی کر رہی ہے۔ معران کے واقع کی طرف نشاندی کر رہی ہے۔ معران کے واقع کی طرف نشاندی کر رہی ہے۔ معران کے واقع کی طرف نشاندی کر اور المیات کا رہ تھان اس کی تھی تاریخ کے اس سے تیمن سال کی تھی جس کر یہ ہے تیمن سال میں اور چر ہے ہے تیمن سال میں وقت اسلام کی وقعت کا پیغام درسرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ سے بیکن وی اور پیستوں تک بلکہ میں وی اور پیستوں تک بلکہ کی دور یوں اور پیسانیوں تک بھی تیمن کہا تھا۔

افظ معران عرون سے نظاہ بھی کے معنی پڑھے اور بلند ہونے کے جیں کیونکہ اس شب جی آپ ہے جی نے عالم بالا کے منازل شے فرمائے تھے سالوں آسانوں وسدرة المنتئی اوراس سے بھی بلند ہوکر آبات اللہ کا مشاہرہ فرمایا اس لئے باعظمت واقعہ کو معران سے تبہیر فرمایا بعض علماء نے فرمایا اس واقعہ کا وہ حصہ جس کا ذکر بھراحت اس آبیت میں فرمایا ''بیا ہے اسراہ ہے جس کے معنی رات جی لے جانے کے جی اور وہاں سے آگے کے سفر کو ایعنی مجداقصی سے آسانوں تک کے سفر کو معران کہا جاتا ہے۔

معراج كے واقعه كا خلاصه:

معفرت جرئیل علیدالعام آخضرت علی کے باس آئے اور رات کے وقت انہیں

آیت نبر ۳ شرحترت نور ملیدالسلام اوران او گون کا تذکره فرمایا ہے جو کشتی ش موار شخے آئیں انڈر تعالی نے ڈو ہے ہے پچالیا تھا۔ بیاللہ تعالی کا خاص کرم تھاا ہے یاورلا کر فرمایا جار ہاہے کہ اس نعمت کا شکر بیہ ہے کہ ان او گوں کی اولادا لند تعالی کے مواسمی اور کو اپنا معبود ندینا ہے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ او ج علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اگر چہ وہ سرے موسین بھی متے مرطوفان کے دک جانے کے بعد جب کشتی سے اترے تو یکھ بھی مدت کے بعد سب مرکئے تھے اور ان کی نسل بھی باتی فیٹل رہی البنة معفرت نوح علیہ السلام کے تین جینے'' حام ہسام اور بائٹ'' باتی رہے اور انہی گی نسل عالم میں پھیلی۔ اس لئے آیت فدکورہ میں ذریع سے مراد معفرت کوئ علیہ السلام کی اواد دی ہے۔ معفرت نوٹ علیہ السلام کا چوتھا بینا'' یام'' ایمان ٹیس لایا تھا۔ اور طوفان میں فرق ہو گیا تھا۔ باتی تینوں سے مختلف نسلیس چیلیس اقوام ایشیا'' سام'' کی اواد و، اقوام افریقتہ'' حام'' کی اواد واور اقوام امریکہ اور بورپ

''یافٹ'' کی اولا دیجائے جائے ہیں۔ اور میں محال مادہ اور استار اور کھی میں کا کا اور میں

اس سورت کا ایک نام" بنی اسرائنل" بھی ہے کیونکہ اس سورت کے تثرون میں بنی اسرائنل المجھی ہے کیونکہ اس سورت کے تثرون میں بنی اسرائنل المجھی ہے کیونکہ اس سورت کے تشرون میں بنی اسرائنل کے ساتھ ہیں آئے والے اہم واقعات کا تذکر روا بیا گیا ہے۔ کہ کس طرق دوم تبد اثریں اللہ کی نافر مانی کی باواش میں ذالت ورسوائی اور وشین کے ہاتھوں پر باوی کا سرامنا کرنا چنا ہے آئے ہیں فیصار کر کے بنی چنا ہے چنا تھے آئے ہیں فیصار کر کے بنی اسرائنل کو اس بات سے آگاہ کرو یا تھا کہ تم زیمین میں دوم تبدنساد مجاؤ کے اور برزی سرکش کا مطاہر و کرو گئے د

ان دودا تعات کے بارے میں مفار فریائے ہیں کہ جب بی اسر انتمانی نافر ہانیاں صد

ے بڑھ کئیں تھیں فریا مل کے بادشاہ بخت تھر نے ان پر تعلمہ کر کے ان کا آئل عام کیا تھا اور چو

زندہ رہ کے تھے آئیں کرفآر کر کے قسطین سے بائل نے کیا تھا۔ جبال مدت دراز تک دو
اس کی فلامی میں جلا وقتی کی زندگی بسر کرتے رہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں " چنا نچے جب
ان دو دا تھات میں سے پہلا واقعہ قبل آیا تو ہم نے تھا دے مرول پر ایسے بندے مسلط
کرد یئے چو تخت جنا بھو تھے اور دو تھا رہے تھروں میں تھی کسی کر تھیل کے اور بیا کیے۔ ایسا وہ دو تھا اس تھا کی خلامی میں دینے کے بعد اللہ
تعالی نے ان پر اس طرح رقم فر مایا کہ ایران کے بادشاد وقسو ہری نے باخی پر حملہ کرکے
اس کے ان پر اس طرح رقم فر مایا کہ ایران کی حالت زاد پر رقم آیا۔ اور اس نے آئیں
اسے منتح کر لیا۔ اس موقع پر اسے ان سے دیوں کی حالت زاد پر رقم آیا۔ اور اس نے آئیں
اس موقع پر اسے ان سے دیوں کی حالت زاد پر رقم آیا۔ اور اس نے آئیں
دوری تعداد میں وہاں آ باور ہے کر جب خوشیالی نے آبیت فہرے میں ارشاد فر مایا

ے۔ " چنانچے جب ووسرے واقع کی میعاد آئی ( تو ہم نے دوسرے وشمنوں کوتم ہر مسلط کردیا ) تا کہ وہ تمان کردیا ۔ " کردیا کا کہ وہ تمان کے وہار ڈالیس اور تا کہ وہ سجد میں ای طریق واشل ہوں جس طریق ہیلے اوّل داخل ہوں جس طریق ہیلے اوّل داخل ہوں جس کردیں ۔ " طریق ہیلے اوّل داخل ہوں تہیں کردیں ۔ " لیعن مفسر بین فرمات ہیں کہ اس سے مرادشاہ روم ہے کہ اس کوالن پر مسلط کر دیا اور ایس نے اس کے اس کوالن پر مسلط کر دیا اور اس نے اس کے اس کے اس کوالن پر مسلط کر دیا اور اس نے اس کے اس کوالن پر مسلط کر دیا اور اس نے اس کے اس کو اس کے اس کوالن پر مسلط کر دیا اور اس نے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کی اور اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کو اس کے اس کو اس پر اور کر گئے گیا و دیا ہوں جس کے اس کو اس کی اس کے اس کو اس کی اور کر سے کہا وہ میں اس کی اس کے اس کو اور بار وہ بیت المقدی میں لا کمیں گئے۔

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ابھائی زیر کی کے کئی اسلائی اخلاق و آواب ارشاوفر مائے میں رحقیقت میں ہے کہ انجی اخلاق و آواب کی وجہ سے امتیں اور معاشرے عروج وزوال مطاکرتے میں بعض اہل علم نے ان کوسفر معراج کا بیغام بھی قرار و یا ہے۔ میرآ واب آیت ۲۳ تا آیت ۲۹ تک تھیلے ہوئے میں ، اور وہ درج فریل ہیں ۔

(۱) الله کے سواکسی کی عمیادت شاکر و۔

(۲) والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ معفرت ابوامام میں قرماتے ہیں کہ ایک محص نے رسول اللہ دھئے سے دریافت کیا کہ اوالا ویر مان باپ کا کیا تی ہے؟ آپ ھی نے قرمایا کہ '' وہ دونوں بی تیری جنسے یا دوز ن تیں۔''لیمی اُن کی اطاعت و خدمت جنسے میں اوران کی ہے اولی اور تا راضگی دوز رخ میں لے جاتی ہے۔

(۳) رشته دارول بمسکینول اور مسافرول کو ان کا حق دوبه اس آبیت میں اہل قرابت بمسکیین اور مسافرول کو مالی مدد و بینے اور مسلم جی کرنے والول کا حق فرما کر اس

ظرف اشاره کردیا که بیده بیتاان پراهسان نبیس بلکه ایسے لوگوں کی گفالت جوضرورت مند جول اہل استطاعت پرفرض ہے۔

(۳) مال کوفضول فریکی مثل شازاؤ کیجتی شد قبل کروه شد باتھ اتنا کشاده رکھو کہ کل کو پچیتا نامزے۔

(۵) اپنی اولا و کومفلسی کے ذریعے آل نہ کرو۔ رسول اللہ بھڑا نے ارشاوفر ہایا کہ شہارے ضعیف اور کنز ورطبقہ می کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہبار کی الداوۃ وتی ہے اور خمہیں رزق دیا جا تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آ ومی اپنے اٹس وعیال اوالدین اور رکوں پر جوفر بی کرتا ہے اسے ووانمی کمز ورعوزتوں اور بچوں کی خاطر ہی ماتا ہے۔

(۲) زنا کے پاس بھی در پھٹو۔ رسول اللہ ہے نے قربایا کہ ساتوں آسان اور ذبیان شاوی شدہ زنا کا ر پر لعنت کرتی ہیں اور چنم میں ایسے او کول کی شر مگاہ سے ایسی سخت بدیو مھیلے گی کہ اہل چنم بھی پریشان ہوں گئے۔

(ے) کئی جاندار کو ناخی آئی نے کرو۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالم کے ہر گناہ کے ہر گناہ کے ہار گناہ کے ہار بارے میں امید ہے کہ اللہ اتعالی معاف کرہ میں مسلمان کو اور جس نے جان ہو جو کر کسی مسلمان کو ناحی قبل کردیؤ۔

(٨) يتيم كے مال ميں ناجا تز تصرف نذكرور

(9) وحدہ کروٹو اے بھرا کرولیعن جیسے فرائنش و واجہات اورا دکام البی کے بھرا کرنے یانڈ کرنے کا موال ہوگا ،ایسے ہی یا جمی معاہدات کے متعلق بھی موال ہوگا۔

(١٠) ناپاتول بورالورا کيا کرو\_

(۱۱) جس چیز کے بارے میں تحقیق نداوان کے ویجھے ندیوا۔

(۱۴) زمین پراکز کرنہ جلو۔ رسول اللہ ﷺ فی افغان تواضع اور پہنی اختیار کر و اکوئی آ دلی کسی دوسرے پر فقر اورایٹی بڑائی کا امتیاز نہ کرے ادر کوئی کسی پرظلم نہ کرے۔

اس کے علاوہ اس مورت میں قر آ ان کریم کی عظمت وصدافت اس کے نزول کے مقاصدہ اس کے مجزو ہوئے والے اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم ویلے جائے والے رون

اور زندگی جیسی نعمتیں ویتے جائے ، ہی کریم ﷺ کو تبجید کا قلم ویا جائے امتصرت موکیٰ علیہ السلام اور فرمون كالقصداور قم آن كريم كي تحوز القوز انازل ءون كي عكمت جيت مضامين تقى غدكور الس

#### سورة الكهف

اس سورت کے میلے بی رکو را میں " کیف" کا افظا آیا ہے۔ ای شخ ملامت کے علور مرائ کوسورت کا نام دیا گیا ہے۔ کہف کے معنی ہیں وسیقی خاراوراسحاب کوف کے معنی ہوئے

بير حورت بھي تكي ہے، جب خالفين كي طرف سے ظلم وستم اور مزاحت أ شدت اختیار کرلی ،اس وقت جومسلمان ستائے جارہ تھان کواسخاب کبف کا تصر سنایا جارہا ہے تا كدان كى جهت بقر صاوران كومعلوم جوكه الل انيان ابنا ايمان بجائے كے لئے كيا ركتے كريك إل-

اس مورت میں ۱۲ رکوع اور ۱۰ ارقاع ایت ہیں۔ بیمورت مشرکین مک کے تین موالات ك جوابات بين نازل مولي تني جوانبون في يجود مدية كمشور عداور علال في يك تھے۔ مشر کیمن مگ نے بیموں سے جا کر کہا کہ تھ والتا تی ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھھا ہے موالات بتاؤ كدامتخان كي فرض سے ہي تھے جائيں۔ چنانچہ يجود نے تين موال سکھائے كہ بيالع تي ليماء اب يبال دوره ايات في كريبود ك تين موال كياشهد

لِعِلْ مُفْسِرِين فِي قرما يا كرتين موال بير تيحة

(٢) اسحاب كبف كا قصد كيات!

(۱)روح كيات؟

(٣) ذوالْقر غين كون تفا؟

اوربعض عضرين في فرمايا كه دوسوال توبية ي تھے:

(١) اسمابَ لبِفُ كَا قَصَرَ كِيا تَمَا؟ ﴿ ٣) وُ وَالْقَرِيمِينَ وَانْ تَمَا؟

( m ) حمة ت خيفراور معفرت موى عليه المطام كالباقسة وا؟

بیتنوں قصیصا نوں اور بہودیوں کی تاریخ سے متعلق تصد جواز میں اہل تو ب میں اس کا کوئی چرچا شاہد تھا۔ اس کے بہودیا نے امتحان کی فرش سے ان سوالات کا امتخاب کیا تھا۔ تا کہ میا ہا کہ کمل جائے کہ تھی دولا کے پاس کوئی فیمی قرر ایونلم ہے بائوں۔

چنا نچیا اند تعالی نے بیسورہ کبف نازل فرما کر یجود کے تیوں سوالات کے جوابات تفصیل ہے و رہے دیئے اور جوابات اس انداز ہے دیئے کہ وہ تیوں تصداس وقت کے حالات پر چہیاں ہوگئے جو کفارا ورمسلمانوں کے درمیان در پیش تھے۔

مولانا على ميال رحمه الند قربات جين كه الن مورت كاموضوع المعمر كه إيمان وماه يت" المجاورا الن مورت كا آخرى دور كفتون سه خاص تحلق هي جس كاسب سه بزاعلم بروار وجال هيد بي مورت مسلمانون كو د جال كفتنه سه مقابل كه فتر سه مقابل كه فتركرتي هيداس مورت جن جيّة اشارت واقعات اور مثالين جيء وه سب ماويت اورائيمان كي مخلف كو بيان كرتي جي -

### مورة الكهف كے فضائل:

اس مورت ك فشائل مين بهت ك احاديث وارد ، و في مين

(۱) ایک رات ایک سحالی معفرت اسیدین هغیر شد اسیخ کفر بیش موره کرف پز حد ب شخص که قریب بندها دوا شوز ابد کنے نگا۔ ان سحالی نے چیره اور پرا فعایا تو ایک نورتھا جو بادل کی طریق سامیے کئے تھے۔ انہوں نے میدہ اقتصا کے وان رسول اللہ انکا کو سنایا تو آپ پھٹا نے ارشاد فرمایا اس کو چڑھا کروں پر سیکین تھا جوسورہ کہف کے بڑھنے کی وجہ سے نازل دوا تھا۔

(۲) ایک روایت میں ہے کہ رسول انشہ آئے نے فر مایا کہ جو تھنس جو ہے ان سور ہ کہنے بیز دو لے اور ایک جمعہ تک ہم فینے سے محفوظ رہے گا۔

(۳) ایک روایت میں ہے کہ جو تھیں جمعہ کے دن مور و کہف پڑھے تو اس کے قدم سے لے کرآ سان کی بلندی تک تورہ و جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا اور الکے جمعہ سکے اس کے سارے گنا و معاف کروئے جا کمیں گئے۔ (۴) ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری دی آ بیتی یاد کر لیس وہ د جال کے قشے نے محفوظ دہے گا۔

#### احجاب كهف كاقصد:

ان معترات کے واقعے کا خلاصر قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ یکھ نو جوان تقے جوالیک مشرک بادشاہ کے دور حکومت میں تو حید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے اس جبہ سے ان کو بہت پر بیٹان کیا تو بیر حضرات شہر سے فکل کرانیک غار میں جیسے گئے تھے۔ ۔ ہ ہاں انقد تعالیٰ نے ان پر کہری فیند طاری فر ماوی اور پے تین سونو سال تک اس ٹاریش پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فی اس مند کے دوران اپنی قدرت کامارے ان کی زندگی کو سلامت رکھااوران کے جسم کو تخفیر نے ہے محفوظ رکھا۔ تین موثو سال بعدان کی آئی کھلی تو ائیں انداز وٹیں تھا کہ وہ آئی تھی مدے تک سوتے رہے ہیں لبذا ان کو بھوک محسوس ہو کی تو اہے میں سے ایک صاحب کو پھی کھا ناخر پد کرالائے کے لئے شیر بھیجا اور یہ ہوایت بھی کی کہ احتياط عشرين جائين تاكه ظالم باوشاوكو بية نهل تطهالته كاكرة البياء واكداس تين مو نوسال كيم صحيتي ووظالم بإوشاه مركب كيااورانك فيكشيح العقيده فخص باوشاوين كيا تفاريها حب شمرينية وكانا فريد في كالمسلط والى يدانا مكريش كياجوتين موسال يبل اس ملك عن جلاكرة تحار دكان دارئے ووسكه ديكھا تواس طرن بير بات سائے آئی كه دو تين صدايول تكب وترب هجه بإوشاه كوية جانوان يهجي بهت از ما واحرام ساتحدامية ياس باايااه ربالآ فرجب الناهنرات كي وفات وفي توان كي يادكار بين ايك مسجد القبير كرواتي.

اصحاب كبف كے قصہ ہے حاصل ہونے والی چندخاص تفیحتیں:

(۱) الكيد سيح موس كوكس حال شراق عدمول في اور باطل ك آسك مر جهان في ك لئ تيار شهونا جاسية -

(٣) موتمن كااعتمادا در بجرور اسباب دنيا پرنبين بكدالله كى ذات پر بونا جا بيا اور پجر

جب الله يرتجروس كياجاتا بإقاس كاطرف عدد آتى بـ

(۳) بعض ادقات الله تعالی اینی قدرت کے مظاہر دنیا تیں جاری قانون فطرت کے علاوہ واقعات پیش کر کے بھی کرتے ہیں جیسے بیاسحاب کہنسے کا قصر۔

( س ) نوح انسانی کی تئام آگلی پچھیلی نسلول کو بیک وقت زندہ کر کے اضادینا اللہ کی بقدرت سے پچھے مشکل نہیں۔

(۵) آئندوز مانے میں تھی کام کے کرنے یا شکرنے کا وحدہ یا اقرار کرنا ہواؤائی کے ساتھوان شاماللڈ کا کلمہ ضرور ماہ لیمنا جا ہیں ۔

(٩) اہل ایمان کواچی توجہ بس کام کی بات پر رکھنا جا ہے ۔ فیرضرور کی باتوں میں نہ الجھنا جا ہے ۔

آ بیت تمبر ۳۱ میں ارشاد فر بایا: "پی بیده الوگ جی جن کے لئے بھیشہ سبنے والے باغات جی وال کے لیچے ہے تہریں بھی تاول کی وال کو دہاں سوئے کے تفتوں ہے حزین کیا جائے کا ۔ وہ او پی مستدول پر تکمیالگائے ہوئے ہاریک اور دبیز ریشم کے میز کیزے ہیں ہول کے دارو بیز ریشم کے میز کیزے ہیں ہول کے ۔ کتا بہترین ایراور کیسی آ رام گاہ۔"

مفسرین نے اس آیت کے تھے۔ لکھا ہے کہ مونا اور دلیٹی کیڑ امر دوں کو جٹ میں مانا ہے، جو تھنس میہ چیزیں بہاں چینے گا تو وہاں نہ دہمن سکے گا۔ دسول اللہ انتہا کا ارشاو ہے کہ دیشم کا کیڑ ااور سونا میں قیامت کے مرووں پرحرام ہے۔ ( نسانی ) کیک حدیث میں ہے کہ آ ہے واقع نے ایک سحانی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی ویکھی تو اس کو نکال کر پھینک و یا اور فرما یا کہ بھلاتم میں ہے کوئی آگ کے کا نگارے کو اضاکر ہاتھ میں رکھ سکتا ہے ؟

آن کے دور میں او جوان از کے سوئے کی انگونسیاں پہنچ ہیں ، خاص طور پر شادی ہیاہ کے موقع پر آن ہے دور میں او جوان از کے سوئے کی انگونسیاں پہنچ ہیں ، خاص طور پر شادی ہیا ہے کے موقع پر آن ہے دوان بہت عام ہو گیا ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو سوئے کی انگونٹی پہنا ہے ہیں۔ ان احاد یک کوسل سے رکھ کر خور کر لیا جائے کہ اگر آئی ہم نے میں چیزی استعمال کیس آو آخرت کا سونا اور دیشم و نیا کے دیشم اوار سوئے ہے کہ بیش ان سے محروم رہ جا گیں گاہور ایشینا آخرت کا سونا اور دیشم و نیا کے دیشم اوار سوئے ہے کہیں ذیا وہ دیشن مول کے۔

الل مورت كَلُ آيت فير والاست حفزت موكي وفضر طيبا السفام كالقد شرو و باب جود باب بور باب بور باب بالمراس مكن مك والمواس الله المسال من المراس الله المراس الم

والمرافع المتاريخ

حضرت موئی علیہ السلام ایک چنان پر بینی کر پیچود ہیں گئے ہو گئے ، ای دوران وہ میں جھٹرت موئی علیہ السلام ایک چنان پر بینی کر دریا میں جا کری اور جہاں کری وہاں چائی میں مرکک ہی بن کی جس میں جا کر چھٹی خائیہ جو گئے۔ حضرت بیش علیہ السلام ای وقت جا ک رب شخصا درانہوں نے بیدواقعہ و یکھا بھی تکر پیونکہ حضرت موئی علیہ السلام ہوئے ہوئے تھے اس کے ان کو دیکانا منا سب نیس سیجھا ، بعد میں جب حضرت موئی علیہ السلام جا گئو آ کے روانہ ہوئے والد موزی علیہ السلام جا گئو آ کے روانہ ہوئے اور یادای وقت آ یا دوانہ ہوئے السلام ان کو یہ بات بنانا مجلول سے اور یادای وقت آ یا جب حضرت موئی علیہ السلام نے ناشتہ مانگا۔

کی اجازت ما تھی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دئی کہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پیجر جب سے حفرات آگے۔ پہا کشی جب سے حفرات آگے۔ روانہ ہوئے تو ان سے ساتھ تین بیب واقعات ہوئی آگے۔ پہنا کشی والاجس میں احداث کردیا تھا۔ ووہر اوالاجس میں احداث کردیا تھا۔ ووہر اواقع معموم ہے کا کر حفرت خضر علیہ السلام نے کشی کا تھے تکال کرائی میں سوران کردیا تھا۔ ووہر اواقع معموم ہے کا کر حفرت خضر علیہ السلام نے اس ہے کا امر دھز ہے اللہ کردیا جب کہ وہ بہاں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور تیمرا واقع ہی والوں کا کہ جب سے لوگ آئے۔ ہی پہنچ تو وہاں کے اس کی میں میں اس کے اس کے اس کی اس کا اسلام کے جس میں واقع میں جدائی کا اطلال کردیا اور پھر اس تیوں واقعات کی اصل خواج تو اس کے دواب میں جدائی کا اطلال کردیا اور پھر اس تیوں واقعات کی اصل حقیقت واضح فرمائی ۔

(۱) تخته اس لئے توڑا کیونکہ آگے طالم وادشاہ کی تحکومت ہے جو ہرنی کشتی کو چھین لیتا ہے، عیب دار ہونے کی وب سے اب دواس پر قبضت کریں گے۔ جس کی وجہ سے الن غریبوں کا ذراید معاش محفوظ ہوگیا۔

(۳) سيج كواس ليخ قبل كيا كه الله كلم عن به بات تقى كه به برزاة وكراب والله ين كه لئه بهت بزا فقته ب گااوراس من كه كوالدين قيك تقد الله خاص كوالدين كو فقت عن جمايه في سيج البيااوراس كه بدله ان كونيك اولا دوسين كافيصله فرمايا ب

(٣) ويواراس النظافير كى كداس كے يتجدو يتم بجوں كافزاند چھپا ہوا تھا، اگر بيار جاتى تو فزان خاہر ہوجا تا اور پیلتم ہے اس سے محروم رہ جاتے۔ ہم نے اس كوتم ركرويا تا كه فزاند چھپارے اور بجوں كا تقصان ندہ واور بزے ہوئے كے بعداس كونكال كركام ميں لائيس۔ اس واقعہ سے حاصل ہونے والے سبق:

(۱) ایٹ آپ کوسیہ سے بیزاعالم کہنا تھی کوڑیپ ٹیس دینا، چاہ وہ ڈیٹیبرای کیول ندیوں وہ (۲) انڈے کے برکام میں شکمت پوشید و ہے، انسان کی نظر پڑو کد محدود ہے اس لئے وہ اس کے وہ اس کی نظر پڑو کد محدود ہے اس لئے وہ اس کھتا۔
(۳) حضرت موکل وختر علیجا انسلام کے واقعے کو بنیاد ینا کرشر بیت کے ظاہری ادکام کی خلاف ورز کی کرنا جائز نجیس۔
ادکام کی خلاف ورز کی کرنا جائز نجیس۔
(۴) پرقصہ ماہ بیت کے ان علمیہ واروں کی از دید کرتا ہے جو خلا ہر بی کوس کھی تھے ہے۔
جی اورائی کے پس پردو کی تھیم و نہیر کی تھیت کے دجودے انکار کرتے ہیں۔



# پندر ہویں سیارے کے چنداہم فوائد

الجريب الزار

- (۱) رسول الله ﴿ يُومعرانَ جِاكِ كَى عالمت مِين روحَ اورجهم دونوں كے ساتھ كرائی كئی منتخى۔
  - (۴) تین مساجد کونتمام مساجد پرنشرف و بزرگی حاصل ہے:
     ۱۲ میجد خرام بیج منجد آتھنی بیج منجد نبوی
- (٣) رات اورون والون نشانیان میں جو دانات کرتی میں اللہ تعالیٰ کے علم ، قدرت اور
   اس کی تدبیر برنے
- (سم) دونون دارین کی معادت وشقاوت کا هدارا نسان میکسپ اورشل پر ہے ہے تی سنت النبہ ہے۔
- (۵) جواللهٔ اتعالی عطافر ما تعین اس گوگونی روگ تعین سکتا ، بس واجب ہے کہ اللہ ہے تو کل کیا
   چاہے اور ماسوا ، سے اعراض کیا جائے۔
  - (1) مضروری ہے رشتہ ماروں کے عقوق کا خیال رکھنا تیکی اور صلہ رحمی کے ساتھ ۔
- (2) ممکنی کی اتنی ہی تعریف کرنا جا ہے جنتی تعریف کے وہ لائق ہے ورنہ خالی تعریف تجھوٹ ہے۔
  - (٨) شرك اوركفر پرموت قيامت كادن جيش كي كاميالي سه مانع ب-
- (9) آ داب میں سے یہ ہے کہ بندے کو بول نئیں کہنا چاہئے کہ میں منقر یب یہ کام آلردون کا بلکدائی کے ساتھوان شامالندیھی کہنا چاہئے۔
  - ( ۱۰) كېراورغم وريد دونول كفراورڅرك تك پېښاد يخ بين ـ



الحمد دند آئ کی تر اور کے میں سواہو میں سپارے کی علاوت کی گئی ہے۔ مشرکیین مکہ کا تبسر ا سوال ڈوالفر نمین کے بارے میں اتفار سواہو میں سپارے کے دوسرے رکوئ میں اس واقعے کو ڈکر فرمایا ہے۔

فروالقرنین کے نفظی معنی جی دو تینگوں والا۔ بیا لیک بادشاہ کالقب تفاراللہ اتحالی نے اس بادشاہ کی تضییلات تین منا کئیں کہ وہ گون اتحالیہ تا مارے دورے اکٹر مفسرین کا خیال ہے کہ بیاران کا بادشاہ مائن تقاجس نے بی اسرائیل کو باش کی جلاولئی ہے نجات والا کر وہ کو اور تقاوم مائن تقام کے بیجھنے وہ بارہ فلسطین میں آ بادکیا تقالیکن اگر کی تحقیق نہیں ہوئی جو سے تھے تا ہم کے بیجھنے میں کو فی دھنگل چیش نیس آتی کی وکلے قرآن کریم کا مقصد تا دیتی جزئیات یا تصییلات بتا نائیس بیک کیکھنے میں کا مقصد اس کی تعقید کا مقصد اس کا تقدید کے بیان کریم کا مقصد تا دیتی بات کو بیان کریم ہوتا ہے۔

قر آن کریم نے اس یاد شاہ کے بارے بیس پے بتایا ہے کہ اشہوں نے تیمن کمیے سفر کئے تھے۔ پہلا و نیا کی انتہائی مغمر لی آبادی تک ، دوسر اانتہائی مشرقی آبادی تک اور تیسر اانتہائی شالی علاقے تک ۔۔

ا پٹی فتو حات کے دور میں ان کا گز رائیک ایسی قوم پر ہوا ہو پہاڑوں کے درمیان آباد مقی اور بمیشدا کیک وشق قوم کے حملوں کا ختانہ بنتی تھی جسٹر آن کریم نے یا جون ماجون کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقر نین نے ایک ایسی مضبوط و بھارتھیں کردی جس کی دجہ سے دواؤک یا جون ماجون کی بورش اور حملوں سے محفوظ ہوگئے ۔ بید بھار قرب قیامت بھی فوٹ کر بھھر جائے گی اور یا جون ماجون ماری دیا تھی کھیل جائیں گئیل جائیں گئیل جائیں گئیل جائیں گئے۔

قوالقر نیمین نے بیسارا کام کرنے کے بعد دو تقیقتوں کو واضح کردیا کہ (۱) بیسارا کارنامہ میر بید تو ت بازہ کا کرشہ تبیل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضت سے بھے اس کی تو فیل ہوئی ہے۔ (۳) اگر چہیدہ بیار بہت مشہوط ہے گرانلہ کے لئے استاقر ڈنا کیا و مشکل ٹیمیں۔ مورت کے تخریمی آیت فیم ارشاد فر مایا کرانی یہ واوک ایس کرد فیدی زعر کی میں ان کی ساری دور دھوپ سید سے رائے ہے جھکی رہی اور دور تھے رہے کہ وہ بہت اچھا کی ان کی ساری دور دھوپ سید سے رائے ہے جھکی رہی اور دور تھے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کررہ ہے ہیں بیمی شمل کے مقبول ہوئے کے لئے صرف خلوس نیت کافی نہیں ہے بکہ رائے کام مواجعا تھو کر است کا سیدھا ہونا تھی خرور کی ہے۔ بہت سے لوگ خلوس کے ساتھوا کے کام مواجعا تھو کر کے بیک سے بھر است کا سیدھا ہونا تھی خرور کی ہے۔ بہت سے لوگ خلوس کے ساتھوا کی کام مواجعا کی اس کے دور کی ہے۔ بہت سے لوگ خلوس کے ساتھوا کی کام مواجعا کی اس کے دور کی ہے۔ بہت سے لوگ خور اپنی کے دور سادی بھنت اکار ہے جو جو آتی ہے۔ بوج آتی ہے۔

سورة مريم

دوسرے اغبیاء کا بھی تذکرہ کیا گیاہے۔

مورومریم کے شروع میں حضرت ذکر یا اور حضرت کی شیما السلام کا قصد بیان کیا گیا گیا گئے اولا و کے جسب حضرت ذکر یا حلیہ السلام کی عمر تقریباً معالی مال ہوگی اولا و کی اور آپ کے ہاں کوئی اولا و مین کا میں اس کے آپ کو بیا تعدیش ہوا کہ تو م کی حالت و بیسے ہی اینم جور ہی ہے میرے بعد قوم کا کیا حال جو گار عزوں ، رشتہ داروں میں ہے کی میں امامت کی صلاحیت گئیں ، اگر کوئی خود فوض و نیا پرست بنی اسرائیل کا امام ہوگیا تو این کی حالت اور تباو ہوجائے گی ۔ اس کے ایک والت اور تباو ہوجائے گی ۔ اس کے ایک ایک رات خفوت میں الند کے آگ ہاتھ الحاد ہے اور مینا ما تھنے ہے کہا تھیں عرض کیس .

(۱) میں بہت بوڑ ھا ہو گیا ہوں۔ (۲) میں آپ کی رحمت سے مالای گئیں ہوں۔ (۳) میرامقصدای دعا سے صرف وین کی منفعت ہے ، ویاوی قرض گئیں۔

ال آن کے بھدا پنی وی خلافت کے لئے اللہ ہے بیٹا ماٹر کا لیکن ساتھ ہی بیدورخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطافر مائے جس ہے آپ بھی خوش ہوں اور آپ کے بندے بھی۔ چنافچے اللہ تعالی نے مضرت کی علیہ السلام کی صورت میں مضرت زکر یا علیہ السلام کی وعاکو تیول فرمالیانہ۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مؤمن ، نیک بخت اور اعتصافیال والی اولا والند کی بڑی نعت ہے۔ اس لئے جب اللہ سے اولا و ما کی جائے تو صالح اولا و ما کی جائے ۔ آواب بھی معلوم ہوئے کہ:

(۱) دیا خوب عاجزی کے ساتھ کرے۔ (۲) اللہ کی اربو بیت کا اقر ارکرے۔

(٣) چمرا پنی کنز دری ، ب بسی اور ظاہری اسہاب کے مفقود ہوئے کو دیان کرے۔

(١٧) كيراينامطكب بيان كري

نیزید بھی معلوم ہوا کہ دعا کا آ ہستہ اور شفیہ طور پر کرنا یہ افضل ہے۔

ان آیات سے بیمسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اوالا دکا ما نگنا زیداور نیوت کے منافی نہیں۔ ووسرا مسئلہ بیامعلوم ہوا کہ کسی الیمی چیز کا ما نگنا جو اسباب احیدہ سے مسیب ہوا دب کے

الخال ف المال

حضرت زکر یا علیہ السلام کی وعا اور حضرت میکی علیہ السلام کی پیدائش کے قصہ کو بیان کرنے کے بعد اس سے بھی جیب قصہ حضرت میسی علیہ السلام کی پیدائش کا بیان کیا جارہا ہے۔

۔ '' تخلیق انسانی چارطریقے ہے جوئی ہےاہ رہرائک ٹٹس قدرت الیں کی واضح نشانیاں وجود جس:

- (۱) مرداور مورت دونول کی قربت سے میں عام انسانوں کی پیدائش۔
  - (٢) بغيرم واور تورت كرجيج عفرت آدم مليا اسؤام كي بيدائش.
    - (m) بغیر عورت کے جیسے هغرت جوا ملیباالسلام کی پیرائش۔
      - (٣) بغیرمرد کے جیسے حضرت میسی علیہ السلام کی پیدائش۔

القدانجائي نے ہر طریقہ کی پیدائش ظاہر فرمادی تا کہ انسان کواس کی ہرطر نے قدرت پر

المال تو\_

حضرت ذکر یا اور حضرت مربیم علیهم السلام کے قصول سے بیات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اتحالی بندے کے سوال اور اس کی طلب پر بھی سنایت فرماتے ہیں، جیسے حضرت بیٹی علیہ السلام کو حضرت ذکر یا علیہ السلام نے بانکا اور بعض اوقات بایسوال اور بلاطلب بھی عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت مربیم کو حضرت میسی علیہ السلام بلاماتے عطافر مانے گئے۔

هنا منظرت بینی علیہ السلام کی والوت کا تذکرہ واقعی جیب ہے لیکن هنارت میسی علیہ السلام کا قصدا کی ہے۔ بھی جیب قرب ہے۔ سورہ مرجم کی آیت الاستالات کی بیدا قصائی طرح والنہ کی ایست المتعدی ہے۔ السلام کا قصدا کی ہے۔ مرجبہ هنارت مرجبہ هنارت مرجبہ المتعدی کے مشرقی حصد میں سب سے میلیحدہ ووکر عباوت یا شمل کے لئے تشریف لے تیکن کداچا تک وہاں هنارت جم نیل علیہ السلام ان کود کچھ کر خبرا کئیں اور کھنے کئیں کہ ایسی تشریف لے تشریف کے استان کود کچھ کر خبرا کئیں اور کھنے کئیں کہ ایسی فرشتہ ہوئی طرف سے جمن کی بناہ میں آئی ہوں۔ استان کود کچھ کر خبرا کئیں اور کھنے کئیں کہ ایسی وقت ابنا شریف سے جمن کی بناہ میں آئی ہوں۔ استان کود کچھ کر خبرا کئیں علیہ السلام نے اس وقت ابنا فرشتہ ہوئی طرف سے جمن کی بناہ میں اللہ کا جیجا ہوا فرشتہ ہوئی اور اس کے آیا ہوئی کہ آپ کو

الله کی طرف ہے یا گیزہ مصاف سخم ہے اور مہارک استعوالہ کے بشارت ووں۔ حضرت مر تیم طبہا السلام کو اس پر ہوا آج ہے ہوا ہ قربات کیس کہ یہ کیے ہوگا حالا کلہ بھے آئی تک کس مروف ہا تھے ہی خوں لگایا۔ حضرت جبر کیل علیہ السلام نے فربایا کہ بش آپ کے برورد کا رکا کا صد ہوں ، الله تعالیٰ فربای نے بھے وکا کا کا ہے کہ بش بیاس لئے کروں کا کہ آپ کو اور اس الله تعالیٰ فربای نے بھے وکا کا کا ت کے لئے اپنی قدرت کا ملہ کا نشان بنا دول۔ والاوت کے بعد جب ہے کو اضاعت ہوئے وکا کا ت کے لئے اپنی قدرت کا ملہ کا نشان بنا دول۔ والاوت کے بعد جب ہے کو اضاعت ہوئے وکا کا ت کے باس آپ کی قدرت کا ملہ کا نشان بنا دول۔ والاوت کے بعد جب ہے کو اضاعت کی بولیاں ہوئے کے دخترت مرتبر نے اس کی ذبان ہے کی طرف موجودات کی بولیاں ہوئے کے دخترت مرتبر نے اس کی ذبان سے جو افغا لگا اور سب سے پہلے اس کی ذبان سے جو افغا لگا کا موجودات کی بیا جو ان کلہ '' ( یضیفا بھی تو ہے تھا کہ بھی اس کی ذبان سے جو افغا لگا اور سب سے پہلے اس کی ذبان سے جو افغا لگا اور سب سے پہلے اس کی ذبان سے خوان کھر کے میں اللہ کا بغرہ ہوں جس نے خالی میں میں نے خالی میں تو ہے تھا کہ بھی اس کی بغرہ ہوں جس نے خالی میں میں ہوتا کہ بھی اس کی در بات سے میا توں کی خوان کھر کے قال میں قوصاد ہا۔

ای مجزانه کام میں پیجی فرمایا کیادند نے بھے آٹھ اعزازات سے مرفراز فرمایا ہے۔

- (۱) میں الله كا بنده موال و شدرب مول و شدرب كا بيا۔
  - (۲) مجھے انجیل دی
  - (٢) مجھے نبوت عطا کی گئی ہے
  - (٣) الله في محصر بركت والابتايات
- (۵) شرقی احکام اور مبادات مثلاً نماز وز کو 5 وغیر و کا مجھے بھی مکلف بنایا ہے
  - (١) يُحْصابِن والدو كافر مال يروار بنايا ب
    - (2) جھیے سرسش اور ید بخت کیں بنایا۔
  - (٨) منصحه نیاوآ خرت بین امن اور سلائتی کی خوشنجری سنانی گئی ہے۔

حضرت ذکریا. یکی بیسی اور مریم علیم السلام کے قصے ذکر کرنے کے ابعد آیت احمر سے حضرت ایرانیم علیہ السلام کے آغاز شباب کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ حضرت ایرانیم علیہ السلام تمام عرب کے جداعلی تھے عرب آپ کی عظمت اور علوشان کے بھی مقر تھے اور آپ ک دین کوئل بھی تھے تھے۔ معنزت ایرا تیم ملیہ السلام کی بدیرای جیب خصوصیت ہے کہ دنیا کی جرقوم اور جرملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر تحسوس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوؤ حید کی تعلیم دینے کے لئے ان تی کے مورث اعلی کا قصد بیان فرمایا ہے۔

جب حضرت ایرانیم ملیدالسلام فی شعور کی آنگھیں کھولیس آو اپنے اروگرہ بت پرئی
کی احت کو چھیلے جوئے پایا حق کی الداپنے والد کو بھی ای جس مبتلا پایا۔ آپ نے دخوت تو حید
اصلات کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا اوراپنے والد کو نری اور محبت سے مجھانے کی کوشش کی
اوراپنے باپ کو جارانداز سے خطاب کیا۔ کبلی دفعہ اپنے والد کو بت برئی سے روگروان
مولے اور تو حیر کی الحرف آ نے کی دومت وائی کے ساتھ دی۔ چنانچے فر مایا: اباجان! آپ
ایک چنے وال کی کیوں مباوت کرتے بی جوز شنی بی نہ دیکھی بیں اور نہ آپ کا کوئی کام
کرسکتی جیں۔ '(آپ سے کا کوئی کام

ووسری وقعہ شطاب میں اپنی برتری دوانائی اور بلند نظری کواسیتے باپ کے سامنے ڈیٹن کرتے ہوئے کہا:'' ابا جان امیرے پاس ایک ایساعلم ہے جوآپ کے پاس نیس ہے داس کئے میری بات مان کیجے وٹیل آپ کوسید ھاراستہ بتایا وَال گا۔'' ( آیت ۴۲۲)

تبسری وفعہ خطاب میں شیفان ہے بچنے کی تعقین کرتے ہوئے فرمایا: "اہاجان! شیطان کی عبادت نہ تیجئے، یقین جائے شیطان خدا کے رشن کا نافر مان ہے۔"(آ یہ ۱۳۳۸) چوشے خطاب میں خدائے رشن کے عذاب سے ارائے ہوئے فرمایا:"اہاجان! مجھے اند اینڈ ہے کہ خدائے رشن کی طرف ہے آ پ توکوئی عذاب ندآ کیلڑے جس کی وجہ ہے آ پ شیطان کے ساتھی بین کررہ جا کیں۔"(آ یہ ۴۵)

ان الجيمخة ول أو تحضف بهائ آپ كا والد آزردهم كيون پرؤنز آيا اور كننه اكا. " اگرخم ( يغول كو برا جملا كينې سے ) بازند آسنا تو يس تم پر پتم برساؤن كا اوراب تم بميشد كے لئے جھے ہے دور ہوجاؤں " ( آينت :٣٩)

جب مسلسل دموت کے باوجود بھی ان اوگوں پر کوئی اثر نہ جواتو حضرت ابرا تھم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر عراق ہے۔ شام ججرت کر گئے۔ اللہ نے اس کا صلہ بیادیا کہ آپ

كى تىل مىن قى تبوت چلادى\_

معفرت ایرانیم علیهالسلام کے قصے میں کئی اہم فوائد موجود ہیں۔

(۱) انبیا مک شف میب کر بلخ کی ابتدا واسینا گفرے کرتے ہیں۔

 (۲) جب تبلیغ کرتے ہیں تو صلم، برہ باری ، تھست اور ورومندی جیسے اوصاف ان شل نمایاں ہوتے ہیں اوراپ لیج کو آخری حد تک فرم رکھتے ہیں۔

(۳) ابتداء میں مشکلات ہوتی ہیں۔ جبنلامیا کہی جاتا ہے، وحنظارا بھی جاتا ہے، جسمکیاں بھی ملتی ہیں لیکن پھرائند کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے حصرت خلیل اللہ علیہ السلام پر باران رحمت ٹازل ہوئی کہان کی نسل میں ایک بڑی احمت جیدا ہوئی ،ان کی اولاد میں انہیا رسلحا ماور یا کھوس صفرت خاتم النیسین پھٹے پیدا ہوئے۔

#### سورة طه

سورة ط الحلی ہے، اس میں ۱۳۵ مآیات اور ۸ مرکوئ میں ۔ هفترت این عباس رضی الله عباس رضی الله عباس رضی الله عباس رضی الله عباس روایت ہے کہ سورہ ملا اسورة مربم کے بعد نازل ہوئی، دونوں سورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار ہے جبی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ مستند روایات ہے تابت ہے کہ دخترت میں معرف کے اعتبار ہے جبی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ ان کی بہن معتبرت فاطمہ اوران کے بہنوئی دعترت میں سعید بن زیدرضی الله عنبہ ایسلے ہے تغییر طور میاسلام الاستے تھے۔

معفرت ممر علی این جمن کے پائی اس مورت کی چند آیات کو پایا اور جب ان

آیات کو پر حاتم مبهوت رو کئے اور انہیں لیقین ہو گیا کہ یہ کی انسان کا نیمی اللہ تعالیٰ کا کھام

ہے۔ حضرت خیاب جے (جوان کی بہن اور بہنو ٹی کو پر حاد ہے تھے ) نے بھی انسی اسلام

لانے کی تر خیب دی اور بتایا کہ آئے تخضرت ہے نے یہ عافر مائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ممر و بن ہشام

یا عمر بن خطاب میں سے کی ایک کو اسلام کی تو فیتی دے کر اسلام کی تو ت کا سامان بیدا
فرماوے چنا تیجائی وقت آپ سے آئے قضرت کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام
قبول کرایا۔

جس زمانے میں میں مورت نازل ہوئی وہ زمان مسلمانوں پر شدید آزمائش اور تکلیفوں
کا تھا۔ اس مورت کا ذمیا دی مقصدان کوسلی دینا تھا کہ اس متم کی آزمائش می سیسلے میں دواروں
کو ہرز مانے میں چیش آئی ہیں لیکن آخری کا میالی انہی کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں دھترت
موئی عذید السلام کا قصد نہایت تفصیل کے ماتھ میان کیا گیا ہے۔

حضرت موى عليه السلام كاقصه:

قر آن کریم میں حضرت موئی علیہ السلام کا تذکرہ دوسرے انبیاء کی نسبت زیادہ تفصیل اور کلرارے آیا ہے۔ یہاں میآ بہت 9 سے 9۸ تک آخر یبامسلسل حضرت موگ علیہ السلام کا قصد بیان ہواہے۔

قرآن کریم کیونکہ گوئی تاریخی کتاب تیں اوراس کا مقصد واقعات بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان واقعات سے چومیق ، عبرت اور تیسیتیں حاصل ہوتی میں ان کو بیان کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ مختلف جنگیوں پر ایک ہی واقعہ کو انگ انگ انداز سے ترحیب بدل بدل کر بیان کرتا ہے۔ جیسے معفرت موکی علیہ السلام کے اس واقعہ میں بھی معفرت موکی علیہ السلام کے مدین

ے والیس آثثر ایف لائے والے صفے کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور الن کی پیدائش والے حصہ کو ایعد میں ذکر کیا گیا ہے۔

سورہ ملائیں آپ کے جو حالات میان کئے گئے وہ قرآن کرنم میں مختلف جاہوں پر سیجیلے دوئے ہیں کیکن سورہ ملا کا انداز ایٹا ایک انگ لطف رکھتا ہے۔ اس لئے اس دائے کو سورہ ملا کے ترجمہ وتفییر کے ساتھ ہی مطالعہ کرنا چاہئے۔ اس خلاصہ بیں اس کو اختصار کے ساتھ وڈ کرکرئے میں وہ الطف نیوں مہاں ان آیات کے مطالعہ سے حضرت موئی ملیہ السلام پر رب کریم کے دہی تصویمی انعامات سامنے آئے ہیں جو دری ڈیل جیں:

- (۱) معفرت موی علیہ السلام کی فرعون اور اس کے کارٹدوں کے قلم وسٹم اور کیاڑے حفاظت جبکہ اس کے کارندے اس کے قلم سے اسرائیلی پیجاں کی تفاش میں مارے مارے پھردہے تنقید
- (۲) ۔ اوگوں کے داون میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا کہ جو محص بھی آپ کو دیکھی آپ سے محبت کرنے لگنا۔
  - (r) آپ کی زبیت اور پرورش کے لئے نصوصی انظام قرمایا۔
  - ( م) وشمن کے گھر میں آپ کی والدہ کے ذریعے ہی آپ کی پر ورش کا انتظام کیا۔
- (۵) آپ ہے جب ایک قبطی کا قبل یو لیا تو آپ کو قصائی میں قبل ہوئے ہے بچایا گیا۔
  - (٦) مدين حدوا فهل پرآپ کونيوت کا تان پيمايا کيا۔
- (2) آپ کی دعا آپ کے جمائی ہارون علیہ السلام کے جس تیول فرمالی اور الن کو پھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔
  - (A) تعلیم الله بنایا لیحی این ساتھ کام کرنے کا شرف عطافر مایا۔
    - (٩) اين كتاب تورات عطاقرماكي -
- (۱۰) ان کی زبان کی کشت کودور کردیا گیا جس کی وجہ سے مخاطب کوا پٹی بات سمجھا نا ان کے لئے آسمال ہو گیا۔

حضرت موی علیہ السلام کے قصے کے آخر میں فرمایا: (اے فرفیر!) ماننی میں جم

عالات گزرے بین ان میں ہے میکھ واقعات ہم ای طریق آپ کوسناتے ہیں اور ہم نے آپ کوخاص اپنے پاس سے تصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ (آیت: ۹۹)

کیونگر آپ آخارتو آئی شے اور آپ کے پاس ان معلومات کے حصول کا کوئی ڈراید خیس تھا۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔ جواوگ اس تم آپ سے مند موزیں کے تو دو تیا مت کے دن ہے: اجماری ہو جولادے اول کے۔ (آیت۔ ۱۰۰)

مضرين فالكعاب كقرآن ساعراض كالخلف صورتين إن

(۱) اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ندوے۔

(٢) قرآن يز صفاور عيض كالكرندكر،

٣) قرآن كريم يؤجع كمر فالاسلط التي حروف كي فكرن كريد

(٣) محج يرم عركر بية جي اور بدول --

(۵) قرآن كريم كا دكام كو يجين كي طرف أوجد ديــ

(1) اور تھے کے بعد قمل کی طرف توجہ نددینا بھی قرآن سے اعراض ہے۔

آیک روایت میں ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناو قیامت کے روز آیک اوجو کی صورت میں اس کے اوپر لاود کے جا کیں گے۔

چنا نیے جواوک قرآن کریم ہے احریض کرتے جیں ان کے لئے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہوجائے گی اور آئیل قیامت کے وان اندھا کر کے افعایا جائے گا اور ایسے معاندین کے حال پر اظمار تجب کیا گیاہے جوقر آن کریم جیسا تنظیم مجمود و کیلئے کے بعد بھی عصالور ناقہ جیسے مجمودات فلپ کرتے جیں۔ (آیت:۱۳۲۲)

4444

## سولہویں سیارے کے چندا ہم فوائد

- (۱) وعام المنتكى سة ما تكنامتنى ب-
- (۲) الند کی قدرت اسباب کے اوپر ہے ، اگراللہ جاہے تو اسباب کوموتو ف کردے اور اس کے بغیر بن مطا کردے۔
- (۳) انبیا اے وارث مال میں تین ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دکونیوت اور علم وتعلمت ووانائی عطاقر مادینے ہیں۔
- (عه) جس بچے کو حفظ قرآن کی دولت کم سنی میں جی دے دی گئی تو اس کو تکلست دا ٹائی عطاء کردی گئی۔
  - (a) اولياءالله عرامات كاظهوريين ب-
- (۱) الازم ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا احسان کے ساتھ اور ان کی اطاعت کرنا معروف کاموں بین اوران ہے تکلیف کودور کرنا۔
- ( ) القد تعالى في جس چيز كوندركت والا بنايا ب اس بركت حاصل كرنا جائز بيد گر رسول الله الله كانت بمائية بموت طريق اورآ پ كی تعليمات كا مطابق \_
  - (۸) مۇن كى شجاعت يەپ كەرەخونز دەنبىل تونتاقل ياسولى كەار ت
- (9) وئیا گی آگیف کو برداشت کرنا اور میر کرنا آسان ہوجا تا ہے آگر آ وی کی نظر آخرت کےعذاب پر ہو۔
- (۱۰) الله كالخضب الإدالة كرك اوراوام واوائل كى خلاف ورزى كى وجد عوتا



## المدندة في كار اوت من مع دوي ساد كى عاوت كى في بهد سورة الانبياء

منز ہو یں پارے گا آ خاز سور قالا نہیا ہے ہوتا ہے۔ اس سورت میں ۱۳۶ مآ بات اور عارکو ج میں بداس سورت میں مسلسل متعدد انہیا مکا تذکر ہ آ با ہے۔ اس لئے اس کا نام ابلور علامت سور قائلانہیا مرکھ دیا کیا۔

ووسری کی موراقوں کی طرح اس مورت میں بھی تو حید، نبوت اور عالم آخرت کے والاگل دیان کئے گئے میں اور انجی کے فریل میں شامانبیا، ملیم السلام کے عبرت انگیز مین شامانبیا، ملیم السلام کے عبرت انگیز میں شامانبیا، ملیم السلام کے عبرت انگیز کر نے قرمان کئے میں کہ انہوں نے کس طرح وین حق کی تبلیق کی اور اس کی دعوت وی اور کس طرح کیا نے ان میں طرح کیا ۔ بالا شرایشہ تعالیٰ نے انہیں ای کامیاب فرمایا۔ الان مورت میں خاص طور پرجسب فریل امور زمیر بحث آئے میں:

- (۱) آ مخضرت علا کی طرف ہے کفار مکہ اور مشرکین عمر ب کو جو غلط فہمیاں تنجیس ان کا بڑی تفصیل ہے رواکیا گلیا ہے۔
- (۲) قرآن کریم پر کفار جوافیز اضات کیا کرتے تھان کے جوابات وسیئے گئے ہیں۔
- (۳) و بین حق کے متحرین و مکار بین کی جاتی و بر بادی کے عبر تناک واقعات سے کفار مکد کو فرایا گیاہے۔
- ( م ) مشرک کی تروید میں اللہ تعالی کے لئے اواز و کے غلط مقیدے کا پرزورروکیا گیا ہے۔

- (۵) انسانی جیفت کا بیان کدآ دی کی طبیعت شی جلد بازی شامل ہے اس کے ۱۰ جا بتا ہے کہ جو بیگو ہونا ہے ایمی ہوجائے ، اس پر منظرین کو منبید کی گئی ہے کہ فرا وقت آئے وو پھرد کیجنا کیا ہوتا ہے۔
- (٦) انجيا ، كانداق الزائے والوں كا انجام بتايا كيا ہے كـ الن كـ لئے اللہ كے عذاب ہے ۔
   بيخام كمن شيل ۔
- (ے) " کزشتہ انویا ہلیم السلام کے واقعات اور طالات کا تذکرہ کیا گیاہے جس سے ج تسجحايا كميا ہے كدمارے انبيا وانسان عى تتے فرشتے ديتے اور تمام انبيا وكا اصل وین اسلام بی تھا جواب تھر او جیش کررہے ہیں اور افھر میں بتلایا کیا ہے کہ آ تخضرت الشاماري كالمنات كے لئے رحمت بين اوراب تجات كا مارآب كى ی وی پر بی ہے جواے پوری طرح قبول کرے ہا وہ بی کامیاب ہوہ اور جواے رد کردے کا قیاست کے دن وہ وردنا کے انجام ہے دوجیار ہوگا۔ فرض یہ کہ اس سورت میں انسان کوخواب ففلت ہے بیدار کیا گیا ہے۔ سورت کی اہتداء میں و نیا کے زوال کی منظر کھی گئی ہے کہ قیامت کا وقت جہت قریب آ تھیا ہے مگر انسان الجحي تنك ونیائے وحندوں شربال طرح پیشماہواہے کہ جیسے است پیمیں اربناہے۔ الك عديث شريف من بكروسول الشري في اين دوانظيال كفري كرك ارشاد فرمایا که میں ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا جواں کہ میں اور قیامت ان دوالکیوں کی طرت میں مینی قیامت بہت قریب ہے اٹھال کے حساب کا وفت قریب آ سمیا ہے مکریکسی سنجید کی طرف متوجيفين جوت وندخور ويح بين كديمار النجام كياموكا اورند يغيم آخرالزمان الفاكي بات شتے ہیں بلک ان کے سامنے جب قرآن کی آیات برحی جاتی جی تو اس کا نماق الزائ بیں اورا سے جنااہ ہے ہیں۔ وہ و نیائیں ایسے مدہوش ہیں کہ وہ جانے ہی تیں کہ عظمت والمناكلام كوكس جيدكي ووقاراورعاجزي كساتح سنناحيا سبنا

العض كا قرول كالم عشيده تقاكة سان كاخدا كوئى اور ب، زين كاكوئى اور التدتعالى فى خدائى أو أسان يرب اور زين كاسارا النظام بيدويينا كرت إلى التد تعالى فى

آیت ۲۲ میں ارشاد قرمایا ۱۱ کر آسان اور زمین میں اللہ کے موا ووس نے فدا ہوئے تو ووال ورہم مرہم ہرہم ہوجائے لہٰذا عرش کا ما لک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو بیالوگ بنایا کرتے ہیں۔ ''یوتو حید کی ایک ما ایک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو بیالوگ بنایا کرتے ہیں۔ ''یوتو حید کی ایک ما ایک ہے اور وہ ہے کہ اگر اس کا خات میں ایک ہے زیاد و فدا ہوئے تو ہر خدا مستقبل خدائی کا حال ہوتا اور کوئی کسی کا تائی نے ہوتا۔ اس سورت میں ان کے فیصلوں کے در میان اختیا ہے بھی ہوسکتی تھا۔ اب اگر ایک خدائے آیک فیصلہ کیا اور دوسرے خدائے دوسرا فیصلہ تو یا تو ان میں سے ایک دوسرے کے آگے بار مان ایتا تو آیک و وخدا تی کہیا تو وخدا تی کہیا تو ان میں سے ایک دوسرے کے آگے بار مان ایتا تو آیک فیصلوں کو فافذ کرنے کے لئے ووخدا تی کہیا تو متضاد فیصلوں کی تحقید سے آ سان اور ڈرٹ کی گئے اسے فیصلوں کو فافذ کرنے کے لئے دور لگائے تو متضاد فیصلوں کی تحقید سے آسان اور ڈرٹ کا کافلام در جم پر جم ہوجا تا۔

اس دلیل کی ایک تھ بڑتے ہے تھی ہوگئی ہے کہ جواؤگ آسان اور زمین کے لئے الگ الگ خدامائے بین ان کا ہے تھی ہوگئی ہے کہ جواؤگ آسان اور زمین کے لئے الگ الگ خدامائے بین ان کا ہے تھید داس لئے بالکل باطل ہے کہ مشاہرے سے ہے ان ان کا ہے تھی دول ہے ہے ۔ چا تد بھور ن ستاروں سے لئے کہ وری کا خنات ایک بی اور نمین کی نباتا ہے اور جماوات تک سب میں ایک جم آ بھی پائی جاتی ہی تھی ہوئی ہے جوائی ہے جوائی ہائے وی اس میں ایک جم آ بھی پائی ہوئی ہے کہ ان سب کو ایک بی ادادے ، ایک بی مشیت اور جاتی ہی منصوبہ بندی نے کام پر لگا رکھا ہے کہ ان سب کو ایک بی ادادے ، ایک بی مشیت اور کا نبات میں اس بی کا نبات میں ان بھی کا فقد ان ہوتا اور اس کی وجہ سے سارا نظام ور بم بر ہم جوجا تا۔

آیت نبر سس اللہ آفاقی نے اپنی قدرت اور خالقیت کے جودایا کی کرفر مائے۔
جہلی دہیل، جمن اوگوں نے گفر اپنالیا ہے، کیا آئیں معلوم نہیں کہ سارے آسان اور
زمین بند سخے، لیم جم نے آئیں کھول دیا (آیت سے) اکثر مفسرین کے فذو یک اس کا
مطلب میہ ہے کہ اسان ہے بارش نیس جوتی تھی ، اور زمین ہے پیداوار نہیں ہوتی تھی اور
کھولنے کا مطلب یے کہ اللہ نے آسان ہے بارش برسانا شروح کردی اور زمین ہے پیداوار
کا آگا نا شروح کردیا اور بعض مفسرین نے یور مایا کہ اس آیت اور دیل کا مطلب ہے کہ
آسان وزمین آپنی میں جزے ہو ہے تھے، اللہ نے ان کوجدا جدا کردیا ۔ اللہ نے آسان

وقت کی مشدن اقوام ای نظریہ سے باخبر تھیں نمیکن اب تقریباً دوسوسال پہلے ماہرین ارضیات اور فلکیات اس نتیج پر پہنچ تیں کہ سارے سیارے خواد زمین وآسان ہویا سورت، ستارے و چاند وغیرہ ہوں سب آپاس میں ملے ہوئے تھے۔ اپھریدا کیک دوسرے سے جدا ہوئے جو فظرید ان حضرات نے آپ سے وہ سوسال پہلے خیش کیا قرآن کر بھرائے جودوس سال پہلے تی ای فیٹا کی زبان سے اس کا اطلان کر وادیا تھا۔

ورسری دلیل: اور پانی ہے ہر جا ندار چنے پیدا کی ہے۔ (آیت: ۳۰) پینی ہر جا ندار چنے کی تخلیق میں پانی کا کوئی شکوئی شرور ہے۔ یہ دولئ بھی آئ ہے چود وسوسال پہلے کیا گلیق میں پانی کا کوئی شکوئی وشل شرور ہے۔ یہ دولئ بھی آئ ہے چود وسوسال پہلے کیا گلیق کیا اور یہ بھی ایسا دموئی ہے کہ آئ و نیا بھر کے اہل حکم تشکیم کرتے ہیں کہ تمام اشیاء کی تخلیق ہیں پانی کو بنیاوی حضور کی حیثیت حاصل ہے اور پانی کے بغیر زندگی محال ہے خواہ حیوان ہویا درخت اور بیودے سب پانی کے تابید

تیسری ولیمل: ہم نے زمین میں ہے وہ نے بہاڑ پیدا کئے تاکہ وہ انہیں لے کہ بلنے نہ پائے ہیں گار بلنے نہ اس کے دہب زمین اللہ ہے۔ (آیت: ۳۱) پر حقیقت قرآن کر بم نے کی مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ جہب زمین کو بہتے تا یا تو وہ بلتی تنی ۔ اللہ تعالی نے بوٹ بیناز پیدا کر کے اس پر جمائے تو اس کو قرار مامل ہوا۔ جدید سائنس نے بھی صداوں کے بعد سے بتالگایا ہے کہ بوٹ برے براعظم اب کہ بوٹ برت برت برت براعظم اب کی بہت سبت رفتاری ہے معندر کے پائی میں سرکتے رہیجے جی قران کی رفتاراتی وجھی ہے کہ عام آسکھیں ان کا اور اک توبیل کر شکھیں۔

چوتی دلیل اوراس می جم نے چوزے چوز سے دراستے ہنائے بین تا کہ دومنزل تک پیچ شکیں۔ (آیت : ۳۱) اللہ نے جہال جموار اور میدائی راستے ہنائے تا کہ انسان ان راستوں پر چل کرا پی منزل پر پیچ سکے، وجی پہاڑوں کے درمیان واویاں اور بستیاں بھی آ بادفر مادیں کہان کے ذریعے انسان کوایت اسفار میں کوئی مشکل نہ پیش آ ہے۔

پانچویں دلیل: ہم نے آسان کو محفوظ جیت منادیا ہے۔ (آیت: ۳۲) بیتی ہا ایک ا حیت ہے۔ سے جس کے ڈگرنے کا ڈار ہے اور نہ ٹوٹے چوٹے کا ۔ اس کا نکات کو ہے ہوئے کتا عرصہ ہوگیا ہے لیکن انڈ کی بنائی ہوئی اس محفوظ جیت میں چیوٹے ہے جیوٹا شکاف ڈاکساؤ کیا ڈرا

ی دراز جھی تین پڑی۔

جیمنی دلیل: اور وی (اللہ) ہے جس نے زات اور وان اور سوری اور چاتھ پیدا گئے ، سب کی ندگسی هار پیل تیررہے ہیں ۔ (آیت: ۳۳)

جس وقت ہے آیت نازل ہوئی اس وقت پینظر ہید نیا پر تیجایا ہوا تھا کہ چاندہ موریق اور دوسرے سیارے آ سانوں میں جزے ہوئے ہیں اور آ سان کی گروٹن کے ساتھہ وو سیارے بھی گروٹن کرتے ہیں لیکن اس آیت کے مطابق ہرسیارے کا اپنا ہدارے جس میں وہ تیرر ہاہے۔ آ می کی سائنس اس حقیقت تک بہت بعد میں تیجی ہے کہ سیارے خلامیں تیر دے ہیں۔

یہ تمام دلاکل اور قرآن کریم میں پھیلے ہوئے ویکر قیام دلاکل ایک ایسے فیص کی زبان سے ادا ہور ہے ہیں جو آئی ہے لین کلونا پر ھنانہیں جانتا۔ موچنے کی بات ہے کہ اس کے باس اور قرآنی ہے لین کلونا پر ھنانہیں جانتا۔ موچنے کی بات ہے کہ اس کے باس وی کے علاوہ کون ساالیا را سنا تھا جس کے ذریعے وہ الیکی فیریں پاکر دیا کو ہا تجر کر دیا تھا ، جن تھک رسائی پڑھی کامی و نیا کو ہمیت بعد میں ہوئی۔ ٹی انمی کی زبان مبارک سے ان مقالت کی ولیل نہیں اور قیات کی ولیل نہیں کی میں کہ کے اس میں کا بیان ہونا اس کی صدافت کی ولیل نہیں اور تین ہے تھواں سے تعصب اور فیاد کی پڑھا تار نا منہ ور کی ہے۔

آیت کے اس میں ارشاد قربایا جم قیامت کے دن ایسے تراز والا رکھیں گے جو سرایا انساف ہوں گے۔ چنا تیجہ سی پر کوئی ظلم شہوگا اورا کر کوئی تمل رائی کے داشتے کے برابر جمی ہے تو ہم است سامنے لئے تعین کے ادر حساب لینے کے لئے ہم کافی بی ۔ یعنی بجی تین کے قیامت کے دان تمام کو گول سے انساف دوگا ولک اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انساف سب اوگول کو تعمول سے نظر آئے ۔ اس فرض کے لئے اللہ تعالی ایسے تراز و انساف سب اوگول کو تعمول سے نظر آئے ۔ اس فرض کے لئے اللہ تعالی ایسے تراز و برسر عام نصب فر ما تیں گئے جن میں انسانوں کے اندان کو توان جو اس کے دان کا اورا عمال کے دان کی انسان کے دان انسانوں کے انسان جو تمل کی کرج سے اس دنیا میں انسانوں کے دان کا درا تمال کی دنیا میں انسانوں کے دان کا درا کا اورا عمال کی دنیا میں انسانوں کے دان کا درائی کا درائی کا درائی کی کرج سے اس دنیا میں انسانوں کے دان کا درائی کا درائی کی تراز میں کے جن سے ان انسان کی دخت میں انسانوں کی درائی کی کی درائی کی کی درائی کی درائ

وانتی ہوجائے گی۔ اگر آئ انسان سردی گری جیسی چیز دل کوئٹو لئے کے لئے سے شے آلات ایجاد کرسکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو تو لئے کامملی مظاہر دفر مادیں۔

تو حید، نبوت ، معادادار حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد عاما نبیا بینیم السفام کے قصے ذکر کئے تھے ہیں۔ نبی حضرت مونی ، ہارون ، ابرائیم ، لوط ، احاق ، لیحقوب ، نوش ، دلؤد، سلیمان ، ابوب ، اسام میں السلام ۔ سلیمان ، ابوب ، اسام میں ، زوانگافی ، بینس ، زئر یا، مینی اور میسی علیم السلام ۔ ( آیت ۲۸ - ۹۱ ) الن تمام البیا ، کی دموت ایک بی قصی وہ یہ کہ جو تیک کا مرکزے کا اور مؤمن میں بھی بوگا تو اس کی کوشش دائیگال شیجا ہے گئی۔

ا نیما ده نفذ مین کے قسم کے بعد سورت کے آخرین کی آخرانز ماں ہوڑا کی و ما کوؤکر فرمایا ہے کہ آپ نے و ساما تکی اسے میرے مرورہ کا رقن کا فیصلہ کرہ بیجیئے اور جارا مرورہ کار برزی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بتاتے ہوان کے مقابلے میں ای کی عدد ورکار ہے۔ (آبت: ۱۱۲) اللہ نے اپنے تبی کی و عاکموتیول فرمایا اور غزوؤ بدر میں مشرکیین ہر اللہ تعالی کا عذا ہے آکر د ہااور مسلمانوں کی طرف اللہ کی مدد کا نظیور بھی ہوا۔

سورة الحج

ہے، اس کا پہلے حصد رات میں اور پہلے حصد دن میں نازل ہوا، پہلے سفر میں اور پہلے حصر میں انزاء پہلے تکی ہے اور پہلے مدنی آئیت کا سلی سے متعلق نزول ہوا، کسی کا جنگ کے متعلق، کوئی آئیت یا تقیم سنسوٹ ہے ،کوئی متشا ہداورکوئی مقام۔

سورت کی ابتداء اس انداز نے ہوئی ہے کہ دل دنال جا تھیں اور جسم پر کہی طارق موجائے میچنا نچارشاہ قرمایا: ''اے او کو اسپنے پر دردگار کے (غضب) سے ڈروریفین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست بنتی ہے۔ جس وان وہ تھیں نظر آجائے گا اس وان ہر دووجو پلانے والی اس ہنچ ( تک ) کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودجو پلایا تھا اور ہر حمل والی اینا حمل کرا جینے گی داور اوک تھیں بول نظر آئے جس کے کہ دو انتقاص ہر حوال جی م حال کہ دو نشخ بیس کیں وول کے بلکہ الشرکا عذا ہے بین اسخت ہوگا۔''( آیت انہ )

جوادگ مرف کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے کو نامکن تھے ہیں ان سے کہا جارہ ہے کہ تم خودا پنی تخلیق پر خور کر و کہ اللہ تعالی نے کس جیرت انگیز طریقے پر کتنے مرحلوں سے گزار کر شہیں پیدا کیا ہے۔ تبہارا کوئی وجود ٹیمن تھا والند تعالی نے تنہیں وجود بششا ہتم میں جان ٹیمن تھی والنہ نے تم میں جان ڈالی تر آن کریم کی اس آ بہت سے معلوم ہونا ہے کر تخلیق انسانی کے سات ہراحل ہیں:

(1) پہلام طام ٹی: انسانوں کے باپ حضرت آ وم علیہ السلام کو بلاوا سلامتی ہے پیدا کیا گیا، بالواسط ہرانسان کامٹی سے تعلق ہے۔

(۲) دوسرا مرحلہ نطشہ ہرا نسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے بعثی خوان سے ، خوان غذا ہے اور غذامنی سے پیدا ہوتی ہے۔

(٣) تينرےمرحلے ٻين ڤون کا اوَّتِز ابنياَ ہے۔

(س) چو تھے مرحلے میں ہوئی بنتی ہے، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناآنس تھی ہوتی ہے۔

(۵) پانچویں مرطعے پیل پچے پیدا ہوتا ہے جو کہ تواس کے اشبارے کر ور ہوتا ہے۔

(1) چينے مرحلے بين وہ جوان جو جاتا ہے اور قوت و تقل كے كمال كو تك جاتا ہے۔

( ) اساتویں مرحلے میں وہ یا تو جوائی میں ہی انتقال کر جاتا ہے یا اتفا ہوڑ ھا ہو جاتا ہے کہائی پر پیچنیے کا گمان ہوتا ہے۔

سیحی بناری کی ایک روایت میں ان مراح کی کورسول الله طاق کے بعد عاقبہ یعنی بناری کی ایک روایت میں ان مراح کی کورسول الله طاق کے بعد عاقبہ یعنی ہے کہ انسان کا مازہ جیا لیس روز تک رقم میں آئی رہتا ہے، گھر چالیس دن کے بعد عاقبہ یعنی بھر چالیس دن جاتا ہے، گھر چالیس تی ون کے بعد عفظ لین گوشت کی بوئی بنا جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روٹ کھونک و بنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روٹ کھونک و بنا ہے اور اس ہے سے منعلق چار با تیں اس فرضتے کو کھووا دی جاتی ہیں، ااول ہے کہ اس کی مرکمتی بھوگ مروس ہے گا انہا میں کا رز تی گفتا ہوگا ، تیسر ہے وہ کیا کیا فمن کرے گا ، چو تھے یہ کہ انہا میاں فر میں کا رہے تھے یہ کہ انہا میاں کا رہے گئی و بدر بخت ہوگا یا سعید و نیک جفت ۔ ( قرطبی بخوالہ معارف القرآن ن

مندا تھ میں حضرت انسی بن مالک دے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ وابنا نے مایا
کہ پچے جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک ممل اس کے والدین کے حساب میں لکھے
جاتے ہیں اور جوکوئی براقمل کر ساتو وہ نداس کے حساب میں لکھا جاتا ہے وہ والدین کے ساتھ بیس لکھا جاتا ہے اور وہ فرشتے ہوا کہ پھر جب وہ بالغ ہوجاتا ہے تو قلم حساب اس کے لئے جاری ہوجاتا ہے اور وہ فرشتے ہوا کہ کہ ماتھ رہنے وہ اللہ ہونا تا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت ہم
کے ماتھ رہنے وہ لئے ہیں ان کو تقلم دس ویا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت ہم
کو جاتھ ہیں ۔ جب حالت اسلام میں چاہیں ممال کی حمرکو گڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تین میں ممال کی جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تین ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تین ہوتا ہے تو اللہ اس کی جاتا ہے تو اللہ اس کی جاتا ہے تو اللہ اس کی جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے تاہم ہو جاتا ہے تو اللہ والے اس سے عبت کرنے گئے ہیں اور جب اس ممال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حمرات کو معاف قرماویت ہیں اور جب تو سمال کی جمرکو گڑھ جاتا ہے تو اللہ والی میں اس کی حمرال کی جاتا ہے تو اللہ والی کی حمدات کو معاف قرماویت ہیں اور جب تو سمال کی جمرکو گڑھی جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حمدال کی جمرکو گڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حمدال کی حم

زنده کرسکتا ہے اور دوسری طرف ہے یا تا بھی ٹابت ہوتی ہے کہ جمن او گول کو د نیا جس ہیدا کیا سیا ہے ان کی پیدائش تی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آئین ایک اور زندگی وی جائے کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہوتو و نیا جس نیکی کرنے والے بدی کرنے والے وظام اور نظام سب ہراہر ہوجا کی ہے اور اللہ تقالی ایسی ناائیسانی کے لئے انسانوں کو پیدائیس کرسکتا کہ جو جیا ہے گنا و یا ظلم کرتا رہے اور اس کو گوئی انعام نہ طابقہ النہ تقالی کی تخصص کو بیانا زئی شخص کتی یا کہا ززندگی گزارے اور اس کو گوئی انعام نہ طابقہ النہ تقالی کی تھکست کا بیانا زئی انتین انعام یا مزامنہ وروے ہے جن انجا اور اس کو گی ارشاد فرماتے ہیں: ''اور اس لئے قیامت کی انتین انعام یا مزامنہ وروے ہے جن میں کوئی شک نیس ہے اور اس لئے کہ اللہ ان سب او کوں کو

اس مورت کی آیت ااریش ای مضمون کو بیان فرما یا کیا ہے کہ ''اور او گول میں وہ شخص مجمی ہے جوا کی گئارے پررو کرانشد کی عیادت کرتا ہے چنا نچیا گراہے ( و نیایش ) کوئی فائندہ مجھی کیا تو وہ اس سے مطمئن ہوجا تا ہے اور اگراہے کوئی آندائش ہیش آگئی تو وہ مند موز کر ( پھر کفر کی طرف ) گال ویتا ہے الیے شخص نے و نیا بھی کھوئی اور آخرے بھی و بھی و کھا ہوا گھاٹا ہے۔'' ( آپیت ۱۱ )

حضرت ابرانیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی تقبیر کا تکم ملاقو آپ شام سے تباز تشریف لائٹ اور حضرت اسامیل علیہ السلام کے ساتھ ٹل کرفتہ ہم بنیا دول کو نکالا اور اس پر بیت اللہ کی تقبیر کی سامی وقت آپ کی عمر معام سال اور حضرت اسامیل علیہ السلام کی عمر ۲ مسال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کوسورہ تنج میں فاکر فرمایا ہے۔ فرمایا: ''اور یاو کرووو وقت جب ہم نے ابرائیم کوائی گھر (خانہ کعبر) کی جگہ بتاوی تھی۔ ''(آپیت:۲۹) علیٰ ہے کہ ایسا اللہ کی تقبیروں بارہ وئی ہے۔

(1) ملائكمة في كل (٢) حفرت أوم عليه السلام في كل

(٣) حفرت شيث عليه السلام نے كى (٣) حفرت ابرائيم عليه السلام نے كى

(۵) قوم عالقت نے کی ادے برجی نے کی

(2) قریش کے مورث اعلی قضی نے کی (۸) قریش کدنے کی

(٩) حضرت مبدالله بن ذبير رؤال (١٠) کيان بن يوسف نے

جب دیت اللہ تھیں ہو گیا تو حضرت ایرا تیم السلام تو تھے دیا گیا کہ اسلان عام کرو بیجے کہ اوگوں چارواں طرف سے بی کرنے آئیں اور ساتھ بن یہ بھی فرمادیا کہ آپ اگر اسلان کر بیں تو اوگوں جارواں طرف سے بیٹا کہ اسلان کر بین تو اوگوں جارواں آئیں گے۔ چنا نچارشا و فرمایا: ''اوراوگوں میں بین کا اسلان کرہ بیجے کہ وہ آپ کے پاس پیول آئیں اور دوروراز کے دامیتوں میں بین کا اسلان کرہ بیجے کہ وہ آپ کے پاس پیول آئیں اور دوروراز کے دامیتوں سے سفر کرئے والی این او نفیوں پر سوار ہو کر آئیمی جو ( لمب سفر ہے ) و بلی بیرون ہوں۔'' ( آپ ہے سفر ہے ) و بلی بیروں ہوں۔'' ( آپ ہے سفر ہے ) و بلی بیروں ہوں۔'' ( آپ ہے سفر ہے )

اس تھم کی تقبیل میں آبک بہاز پر کفزے ہو کر حضرت ابرائیم علیہ السلام نے پھارا ک

اوگوں آم پر الند نے جو بھی فرض کیا ہے اس بھی کو آؤ اللہ تعالی نے بیآ واز برطرف اور ہرا کیا۔
کو پہنچاوی ، جس کے لئے بھی مقدر تھا اس کی روح نے لیک کیا۔ ایک صدیت میں ہے کہ
جس نے ایک مرجہ لیک کہا ووالیک نے کرتا ہے اور جس نے دومرجہ لیک کہا وہ دومرجہ نے
کستا ہے اور اس طرح جس نے جنٹی مرجہ لیک کہا است می نے اس کو نصیب ہوتے ہیں۔
کرتا ہے اور اس طرح جس نے جنٹی مرجہ لیک کہا است می نے اس کو نصیب ہوتے ہیں۔
(فضائل نے)

آيت نبره ٢٥ مثل مقالياً كيا كه تقيق مؤمن كي جار ملامات جير:

(1) ہنے۔ان کے ماہنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اوان کے داول پر رعب طاری ہوجا تاہے۔

(r) ایناویریز نے والی برمصیبت پرمبر کرنے والے ہیں۔

(r) عَارُقامُ كِر فِي والح إلى-

(٣) جورزق الم في المكان ويا جاس على سا (الله كروائ على) فريق كرت بين-

کار تفریستان کافر دل کی طرف ہے مسلمانوں پر جوظم تو زے جارہ ہے تھے شرور ایس میں اور کر جارت سے شرور کا تیں اور ان کریم نے بی انہیں بار بادمبر ہے کام لینے کا تھم ویا تھا۔ آیت فہر ۲۸ ریس میں بی بی باری ہے کا اس میں اور انہیں ہے کہ اللہ ہے اور وہ وقت آگیا ہے کہ ان ظالموں کے لیا ہے اور وہ وقت آگیا ہے کہ ان ظالموں کے جباو کی اجازت و سے مسلمانوں کو جباو کی اجازت و سے در کی گئی ہے گئی ہے گئی ہے اس کے وہ اب ہے تو ف جو کر لا یں۔ ماریک گئی کہ اللہ تعالی خور مسلمانوں کا وفاح فرما کی سے اس کے وہ اب ہے تو ف جو کر لا یں۔ ماریک میں جے وہ سال تک میر و منبط کی تھی نہ ہے ۔ اس کے وہ اب ہے تو ف جو کر لا یں۔ ماریک میں جے وہ سال تک میر و منبط کی تھی سے دی گئی ہے ۔ اس کے وہ اب ہے جس جس مسلمانوں کو کافر وہ سے خلاف کو ادا تھا نے کی اجازت تھیں دی گئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو کھا دیکھ ہے تھی وہان فرمونوں پر چھا جاتے تھی وہ کی وہ ہے اور انگی کھر مونوں پر چھا جاتے اگر ان تھر جباد کی اجازت نہ دور کی وہ جباد کی اجازت تھی اگر وہ کی وہ باری کی وہ بات اور انگی کھر مونوں پر چھا جاتے گئی وہ بات اور انگی کھر مونوں پر چھا جاتے گئی وہ بات کی وہ بات کی دور سے میں ایک وہ بات کی دور سے میادت خاتے وہ ایل کھر مونوں پر چھا جاتے گئی وہ بات اور انگی کھر وہ کی اجازت خاتے وہ انگی وہ اب پھر سے میں انہیں ایک کی وجہا ہے تھی ہے گئی وہ بات کی دور کی دور کی کی دور سے میادت خاتے وہ انگی اللہ کی دور سے میادت خاتے وہ ایل اقدام سے میں کی وجہا ہے تھی دور کی دور

افسوس آن كفاركومسلمانول كي طرف سة زالدام كالأرب نه دفاع كالفين باس

لنے وہ چنگلی در ندوں کی طرح اسلامی مما لک میں دندنا تے پھررہے ہیں۔

قدرت النہیے کے دلائل بیان کرنے کے بعد سورت کے تخریمی مسلمانوں کو دوبارہ جہاد فی سیمل اللہ کا تھم دیا تھیا ہے اور ساتھ بی اقامت مسلوقا اور اوا کینگی زگو قا کا بھی تھم ہے۔ چنا نچے ارشاد قرمایا: ''اے ایمان والوار کوئ کرو، اور مجدہ کرو، اور اسپتے پر وردگار کی بھرکی اور جماد تی کے کام کرونا کے تہمیں قلائے حاصل جواور اللہ کے راستے میں جہاد کروجیسا کہ جہاد کا تق ہے۔''(آیت قبر ہے۔ ۸۔ ۵۔)

ایل ایمان کا اصل رکھوالا اور ان کی حفاظت کرنے والاصرف اللہ بی ہے، جن اوگوں نے اللہ کے احکامات کی پاہندی کی واللہ کی رتی کو مضبوط پکڑ اان کے او پروشمن کہمی بھی قابونہ پاسکا۔ موروج کی کا اختیام اس پیغام پر ہوتا ہے کہ 'اللہ کی رتی کو مضبوط سے تھاہے رکھووہ تہمار ارکھوالا ہے، ویکھوکٹنا ایجار کھوالا ہے اور کھٹنا ایجاماروگا رہے۔''





## ستر ہویں سپارے کے چنداہم فوائد

- (۱) مغات البی میں سے چند صفات ہے میں: علاوہ پیدا کرتا ہے انداراتی دیتا ہے انداز تدہ کرتا ہے انداموت دیتا ہے۔ لیس جس میں پیصفات ندووں وہ الڈ کیسے ونوسکیا ہے۔
- (۲) آشرک پر جمعی کوئی مضبوط ولیل شین ہوتی اور نداللہ کے سوائسی کی عمیادت کے سی اس کا میادت کے سی اس کا میں میں اس کے اس کا دجود ہوسکتا ہے۔
- (۳) مشرکین کا شرک اور کفری اصرارای دجہ ہے کہ ان کی توجہ آن کریم کے تد ہر اورائی کی آیات کے تفکر پرتیوں ہے۔
- (س) متعقین کی صفات میں سے بیائے کہ تاہوہ میں ویکھے اپنے رب سے ڈریٹے ہیں۔ اندا واجب کے چھوڑ نے کے ڈریعے ان کی نافر مانی تیس کرتے ان کا مرائیس اگریٹے تاہیم وقت اللہ سے ڈریٹے والے ہیں تائد اللہ کا توف ریکھتے ہیں۔
- ا باتھ کے قریعے فالد کام کورو کناڑیاہ و بہتر ہے بنسوت صرف زبان کے ساتھ رو کئے
   کے اور دونو ل کوئٹ کرنا پیژیاد وافضل ہے۔
  - (1) الله في ذات وصفات ميں بغير علم اللي بإعلم نبوي كے بحث وصاحث كريًا ترام ہے۔
- ( ہے ) اسلام کے سواجیتے بھی اویان ہیں سب شیطان کی دتی ہیں، ای وجہ سے ال کے ماننے والے خسارو میں ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور بیر بھی سچاہے اور اس کے ماننے دالے کامیاب ہیں۔
  - (A) كلام يشهاب سام يها كلم كلمه اتوحيدا ورالله كا ذكرب.
- (4) کانت پیندی انسان کی طبیعت ہے لیکن اس کے قریبے ہے اللہ ہے جلد عذاب ما کینا احقول کا کام ہے۔
  - (10) أ شرت ك دان كافراورمومن جرا يك كوبدار وياجات كار



المدنة في كار اور شير افعاد حوي بياد كالاوت كالى بهد

یارہ ۱۸مر کی ابتداء سورہ الموسنون سے جورتی ہے، یہ کی سورت ہے، اس شی ۱۸مراز کوئ میں۔

چانچان وس آیات ش سات سفات و کرفر مائی س اورووی بین:

(۱) سياليان جوكر بالورنفاق ي إك بور

 (۲) المازیمی خشوع و فضوع الیمنی الله کے سامنے عابیری اور خوف کے ساتھ گھڑے ہونا۔

(٣) الغوے اعراض الغوم اليے قول فعل كوكباجا تاہے جس كا كوڭى فائد و ندجو۔

(٣) کاش طریقے سے زائو ہو کی اوا لیکی لیعن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا جھی خیال دکھنا۔

- (۵) زنااور فحش کامول سے ایٹے آپ کو بھانا۔
- (١) امانتول كي هفاظت كرنااوروغد يور يرنا.
- (ے) نماز وں کی حفاظت کرناان کے وقت کالجاظ رکتے ہوئے۔
  - اورار کالن و آواب کی جھی رہا ہے گرے ہوئے۔

قر آن کریم جن اخبیائے کرام کے تذکرے مختلف آبیات اور سوراوں میں مختلف افراض و مقاصد کے لئے کئے جن اور چر جگہ جدا مقصد ہے۔ سورہ مؤمنون کی آبیت افراض و مقاصد کے لئے کئے میں اور جر جگہ جدا مقصد ہے۔ سورہ مؤمنون کی آبیت الاسلام میں اخبیار معفرت موگ ، «مطرت موگ ، مطرت ماری افران اور مطرت میں کا میں السلام کے تھے میان کئے تھے جیںا۔ ان واقعات سے پہندا مور کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

(۱) رسول الله عظاور گروه الل ایمان کوتسلی اور کافروں کی ایڈ ارسانی پر ٹابت قدم رہے کی شخفی تلقین اور کفار کے ہے ہووہ شہبات اور لفو کاہم سے رنجیدہ نہ ہوئے کے دریروہ بدایت اور اس امر کی المرف الطیف اشارہ کدا نمیائے سابقین اور کا فرقو موں کا بھی یا ہم اس طرح کا معاملہ دیاہے۔

(۲) آ مخضرت آنا کی نبوت ورسالت کوئی نئی چیز نہیں۔ ہمیشہ سے انسان بی نبی موتے چلے آئے جیں اور سب نے بی اعلان تو حید کیا ہے۔ اس طری کفار کا مخالفت کر نا اور مقدس رسولوں پر تبست تر انتی اور ان کود اوات اور یا گل کہنا جسی کوئی نئی یا ہے تیس۔

(٣) کفارگی سرکھی جب اعبنا مکو پینی جاتی ہے اور تبلیغ و بین کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہدایت پانے کی کوئی امید بظام اِنظر نہیں آتی توانٹد کی طرف سے پھر پکڑ آ جاتی ہے۔

جہت سے کفارا بینے حق پر ہونے کی ہے دلیل دیتے تھے کہ جمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال ووولت وے رکھا ہے دماری اولا وکھی خوشحال ہے، اس سے پید چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جم سے خوش ہے اور بھیں آئے تحدہ بھی خوش رکھے گا ، اگر نارائس ہوتا تو سے مال و دولت اور اولا و بمیں میں شدہ وہ موسون کی آیت ۵۹،۵۵ میں اس کا جواب ویا گیا ہے کہ ولیا میں مال دولت کامل جانا الشراتعالی کی رہندا متدی کی ولیل میں کیونکہ وہ کا فرواں اور ما فرما اور کوچھی رزق ویٹا ہے۔ اس کے بھائے وہ ان او وال سے خوش ہے اور ان کا انجام بہتر کرے گاجوآ ٹیس میں مجب رکھتے ہیں ۔ ان کے دل بیدا را اور ہدایت کے فور سے منور ٹیل۔ آ بیت فہر ۵۵ تا میں ان کی جارفرایاں صفات و کرفر مائی گئی ہیں۔

(١) ووالله كعداب عدد تين

(٢) الله كي تكويني اورتشريتي آيات پرائيان ريجة ين ـ

۳) اپنے پروردگار کے ساتھ کھی کوشریک ٹیس مائے لیعنی ووریا ہے بیچے میں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں۔

(س) انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی نیعنی نیک اخبال کرنے کے باوجوہ ڈرتے میں کہ زمار سے اعمال اللہ کے بال قبول بھی اور ہے میں یافتیں۔

تزیری دانان ماجی ایک حدیث ب که حضرت ما تشدینی الله عنها فرماتی بین که بیس ف اس آیت کا مطاب رسول الله دی ست در بیافت کیا که بیاکام کرے در بے داست کیا دو اوگ بین دوشراب پیشتہ بین بیاچوری کرتے بین الرسول الله افزائے نے مایا: اے صدیق کی بنی بیر بات تین بلکہ بیدہ داوگ بین بوروز سر کھتے بین اور در سے بیم میں اور در سے بین کہ شاید ہا دے بیر عمل الله کے نزویک بیماری کی کوتائی کے سب قبول ندیوں۔

حضرت حسن العمرى رحمه الاندفر مائے بین که مؤمن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے اور منافق بدى کرتا ہے اور العمر بھی ہے قمر رہتا ہے۔ نیز آپ فرمائے تھے کہ ہم نے ایسے اوگ و کیھے میں جو تیک قمل کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ اوگ برے قمل کر کے بھی اتنافیاں ڈرتے۔

امیر المومنین هنرت تمریت باوجود تمریجر کی بنظیر وینی خدمات اور و خیره افعال سالحہ کے اور مشرو میش ہے جونے کے جب و نیا سے رفعت جونے کیلتے ہیں تو فرمائے ہیں کدا کرآ خرت میں برابر سم ایر بھی تھوٹ جاؤاں تو نئیمت ہے۔

ان تخلص مسلمانوں کے مقابلے میں وہ حرمان نصیب بھی ہیں جوقر آن اور صاحب

قر آن کا بذاق الرائے جیں ان کے استہزاء اور مرکثی کے تین بزے اسباب قر آن نے بیان کئے ہیں:

- (۱) ۔ اپنی مقاول کواستعال ٹیس گرتے بلکہ قرآن میں فورو تد پر کے بغیری استہزاء کرتے ہیں۔
- (۲) صرف ضداور منادی میدست رسول الله الانگوتجنایات جی درند آپ کی صدافت دامانت دسب نسب اور شخصیت کوخوب المجی خرت جانبے اور پیجائے جیں۔
- (٣) تیسر اسب سوالیه اندازین میان کیا گیا ہے کہ کیا آئیں اگر الاناش (معاذ الله)
  کوئی جنون کے آٹار دکھائی ویت ہیں ؟ یقینا این میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی
  نسبت کرتے ہے گئین ان کی تحدیب کا اصلی سب بیٹیں ہے کہ وہ آپ کو محاذ اللہ مجنون
  تبجیتے ہیں بھکہ شیقی سب ہے ہے کہ وہ آپ کو نالپشر کرتے ہیں اور کی کو ایش خواہشات کے تالیح
  و کجنا جا ہے ہیں مالا کلہ آگر جی ان کی خواہشات کے تائی ہوتا آؤ نظام کا کنات میں خلل واقع
  و جوانا ہے (آپ مالا کلہ آگر جی ان کی خواہشات کے تائی ہوتا آؤ نظام کا کنات میں خلل واقع

معیمین کی روایت ہے کہ جب قریش نے آئی خضرت داری وجوت تبول کرنے ہے۔
انگار کیا اور بخت مزاحمت شروع کردی تو صفور ہے نے وعافر مائی: "اے اللہ ان کے مقالیا
میں میری مدوقر مار بیسف علیہ السلام کے سات سالہ قبلا جیسے سات برسوں ہے۔ "چنا نجے ایسا
میں میری مدوقر مار بیسف علیہ السلام کے سات سالہ قبلا جیسے سات برسوں ہے۔ "چنا نجے ایسا
مخت قبلا شروع ہوا کہ اللی مکہ کو مردار جاتورہ کئے اور بٹریال تک کھانے کی فوہت آگئی اور
کفار سات برس تک اس قبلا بیس جنتا رہے۔ بالڈ خراس معیمیت ہے تنگ آگرا ایوسفیان بڑو
اس وقت تنگ اسلام فیس لائے شے رسول اللہ دینے کی خدمت میں حاضرہ و نے اور حوش کیا
اس وقت تنگ اسلام فیس لائے شے رسول اللہ دینے کی خدمت میں حاضرہ و نے اور حوش کیا
اس فیس نے بھرانی کا اور رشتہ دار ایس کا واسطہ و بنا ہوں اور کہنا ہوں کہ ہم اوک

آ بت ۵۵ میں ای مشمون کو بیان کیا گیا ہے۔ چنا نچیفر مایا! اورا کرہم ان پررتم کریں اوراس آگئی میں اس میں بیاد ہے اوراس آگئیف کو دورکر ویں جس میں بیاد ایس اب بھی بیانتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے

ر بير ڪي

آیت ۵ ساورای جیسی دوسری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کرد نیاش بلیات ومصالب مثل قط و فیر و بیاش بلیات ومصالب مثل قط و فیر و بیسب قبر الٰہی کی تشانیاں جی اور مقصد ان کا بید ہوتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کر کے اللہ کے آئے فروق اور عاجزی اختیار کریں۔ اگر ایسانہ کیا کیا تو سخت عذا ہے کہ دھوے و بتا ہے ۔ خواد دود نیابی شن ہویا فوت ہوئے ہے بھر۔

علم ومعرفت کے ذرائع انسان کو تین شم کے عطا سے گئے ہیں: (۱) کان (۲) آگئے (۳) ول

انبی چیز دل کے ذریعے کسی چیز کا بیٹی ملم ہوسکتا ہے۔ اس کے قرآن کریم جگہ جگہ اور حیدہ قول قیامت کی آبات میں جا بجاد کیجئے، سننے اور سوچنے تکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی باتیں سنوہ اس کی قد رہت کی نشانیاں دکیجواور اس کی معرفت حاصل کرو۔ بی اسمل شکر اور تیبی شکر گزاری ہے اس شعم کی ان نعمتوں کی۔ آبیت ۸ ہیں ہیں بنا یا جا رہا ہے کہ اللہ کا پیشلے الثان احسان انسانوں پر ہے کہ اس نے اسے سننے و کیجنے اور بیجنے کی قوت مطا مفر مانی ۔ ان نعمتوں کا شکر تو یہ تھی اور پر کام میں لا یا جائے۔ "
فرمانی ۔ ان نعمتوں کا شکر تو یہ تھا کہ اللہ کی وی جوئی قوت کوچنے طور پر کام میں لا یا جائے۔ "
احکام النی کوسندا اس کی قدرت کی نشانیوں کو و کیجنا اور دل میں اس کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی وصدت و مظلمت و جانات پر ایمان لا نامی الن قوتوں کا نیک اور تیجی استعمال تھا لیکن النہ قوتوں کا نیک اور تیجی استعمال تھا لیکن النہ تو توں کا نیک اور تیجی استعمال تھا لیکن النہ تو توں کا نویک اور تیجی استعمال تھا لیکن النہ تو الی فریاتے ہیں '' مگرتم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہوں'' مگرتم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہوں''

قیامت کے دن اللہ کے دریار پیل جب تمام انسان فیش جوں گے تو اس وقت ان کی وقت میں جوں گے تو اس وقت ان کی وقت میں جوں گے تو ان کی دائیک نیک بخت اور دوم ہے۔ بدیخت یہ نیک بخت اور دوم ہے۔ بدیخت یہ نیک بخت اور کے افعال خامہ جماری جوں کے جوان کی طرف اللہ کے فضل کو متوج کریں گے اور بدیخت او گوں کے افعال نات علی ہوں کے جس کی دجہ سے اللہ کا غضب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس وقت کفار دنیا میں اور نے کی تمنا اور کی تمنا کریں گے۔ خاہر ہے کہ ان کی تمنا بوری تیس ہوگی۔ ایس کیشر میں ہے کہ ایک دینے کو دان نی کریم دینے ہے معالے کو خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ جب اٹل جنت کو ایک دین کریم دینے ہے۔ اٹل جنت کو

جنت میں اور اہل جنہم کو جنہم میں واقعل کرویں کے آتو سوال کریں سے کہ کہ اے اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے ؟ ووعوش کریں گے ایک دان یا دان کا پہلے دھے۔۔ اللہ اقعالی فرما نمیں کے کہ جمہیں ایک دان یا دان کا پہلے دھے۔ ملا اور تم نے اس میں بہت اچھی تجارے کی کہ میری رحمت و میری دختا اور میری جنت کوفر ید ایوا دائے میں میشہ میشہ کے لئے اس میں دہو۔ پھر اہل دوز بٹ سے موال کیا جائے گا کہ تم و نیاش کتنے سال رہے ؟ دوجی و بی جواب ویں ہے جو اہل جنت نے دیا تھا۔ اللہ تھائی فرما نمیں کے تمہیں و نیاش جورہے کا موقع ما اور تم الے اس میں بہت نری تجارت کی وجیری آگے۔ اور تا رائٹ کی گڑتے پر ایوا داہے و انگی طور پر اس میں ای سے دورہ و تون کی اور سے کا موقع ما اور تم ہے۔ اس میں بہت نری تجارت کی وجیری آگے۔ میں ای مضمون کو بیان کیا تا ہے۔۔

آ خری آیت میں اللہ اتعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے واسٹے و عاما تکھے کا کھم فر مایا ہے کہ جھے سے بیدو عاما تکو کہ '' اے میسرے رب! مجھے معاف فر مادے اور جھے پر رقم فر مااور آپ سب رقم کرتے والوں سے فریادہ رقم کرتے والے ہیں۔''

اس سورت کی اخیر کی جارآ بات لیعنی آ بات ۱۱۵ تا ۱۸ امر کی بزی فضیات آئی ہے۔ اس کے ان آ بات کا در در کھنا جاہئے۔

آلیک حدیث میں ہے کہ آئینشرت ہونائے جہاد کے لئے آلیک مرید ( جُھونائشر ) ہیجا اور بینظم فرمایا کرتن وشام بیآ بیتی پڑھا کریں بینی افستحسینی ہے آخر تک سے البار مال جیں کر جم نے حسب الارشاویی آئیتی پڑھیں تو اللہ تعالی نے جمیں فتح عطافر مائی اور جم مال فتیمت نے کرلونے نے ۔ ( معارف القرآن وحضرت کا ندھلوی رحماللہ )

حضرت عبدالله بن مسعود عدا فرمات میں کدان کا گزرایک بیار پر بواد آپ ہے۔ نے
اس کے کان میں میں آفری آبیات پڑھ کر دم کرد میں جس کی وجہ سے وہ جلدا تھا ہو گیا۔
رسول الله الله الله بی مسعود برت نے موالو دریافت کیا کرتم نے ان کے گان میں کیا پڑھا تھا؟
حضرت عبدالله بن مسعود برت نے موش کیا کہ بیآ بیش پڑھی تھیں۔ دسول الله ہونے نے فرمایا:
مشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگرکوئی آ وی جو لیفین رکھنے والا ہو یہ
آبیش بہاڑ پر پڑھ دے ہے تو دو بہاڑا پٹی جگہ سے بہت جائے ۔ (معارف القرآن)

#### سورة النور

سوره او رمد فی ہے۔ اس شر ۱۳ آیات اور ۹ رکوئ میں واست سورة اورائیک آواس کے کہاجا تا ہے کہ اس شرک اورائیک آواس کے کہاجا تا ہے کہ اس شرف افغا آیا ہے۔ "السلّمة نور المستعوات و الارض "اوردوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایس آ داہے و اضافل اوراحکام وقوا مد دیان کے گئا میں جو اچھا گی زندگی کی راد کو خوراوردوش کرد ہے ہیں۔

اس مورت کا مرکزی موضوع معاشرے جس ہے دیائی اور فاقی گورو کے اور مفت و مصمت کوفر و ف و ہے کے لئے شروری احکام و ہدایات و بنا ہے۔ گزشتہ سورت جس مؤسنین کی چوشسوسیات بیان کی کی تحقیم ان جس سے ایک اہم خصوصیت ہے تی کہ دووائی شرم کا جول کی حفاظت کرتے ہیں لیمنی با مفت زندگی گزارتے ہیں اور اس مورت فور جس با مفت زندگی گزارتے ہیں اور اس مورت فور جس با مفت زندگی گزارتے ہیں دراس مورت کو جس با مفت زندگی گزارت کے تی ۔ چنا نچے سورت کے شروع جس بی تا کی شرق مرا ایوان کی گئی ہوئی ہے اور ساتھ ہے ہی بیتا ہے ہوئی ہے کہ جس طرح زنا اختیائی گھناؤنا جرم ہے ای طرح ہے گئا اس کی گئی ہے اور ساتھ ہے ہی بیتا ہے کہ جس طرح زنا اختیائی گھناؤنا جرم ہے ای طرح ہے گئا اس کی گئی ہے اور ساتھ ہے بیتی بیتا ہے کہ جس طرح بیتا ہے کہ اس می دیسرف تخت گناو ہے بیگا ہے اس ہوئی میں اور اس مقرر کی گئی ہے۔

فالب گمان ہے کہ مور و تورین 1 جری بین نازل ہوئی۔ اس مال آ مخضرت ان کو جری بین نازل ہوئی۔ اس مال آ مخضرت ان کو جری بین نازل ہوئی۔ کر جائے کے عرب سے ایک تھیلے ہوا مصطلق کے بارے بیس بیاطلال مل کی کہ وہ آپ پر تملے کر کے ان کے صلے ہے پہلے جیش قد می کر کے ان کے مطل سے پہلے جیش قد می کر کے ان کے مناز انکم کو خاک میں ملاویا۔ ای سفر سے والیسی پر منافقین نے حضر سے ماکنٹر صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ب بنیاد تبست لگا گی اور اس مدید متورہ بیس بڑے ہوئے نے پر شہرت بھی وی جس کی وجہ سے پہلے میں مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس سورت کی آیا سا الرام 14 معفرت ماکنٹر شی اللہ عنہا کی برائت کا اعلان کرنے کے لئے نازل ہو تیں اور جن اوگوں نے تبہت لگا گی ان کو اور معاشر سے بیس موری کی وقید میں منائی کئیں۔ نیم اور معاشر سے بیس موری کی وقید میں منائی کئیں۔ نیم مورت میں ویک کے ایک اور دو مرول کے کھور پر خوا تین کو پر و سے کے احکام بھی اس مورت میں ویک کے بیس اور دو مرول کے کھر جائے کے گئے شروری آ واب واحکام کی مورت میں ویک کے بیس اور دو مرول کے کھر جائے کے گئے شروری آ واب واحکام کی

وضاحت فرمائي مخاب

جعنرت مجاہدر صداللہ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ بھڑا نے ارشاد قرمایا: "اپ مردوں کو سورة ما ندواورا پٹی جورتوں کوسورة نسا ماور سورة نور سکھا قر" سنیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیسورت خواتین کوسکھانے کی تائید فرمائی ہے۔

سورة النوركے احكام وآ داپ:

پہلائظم: زنا کرنے وائی خورت اور زنا کرنے والے مرو دواوں کو سوگوڑے لگاؤ۔
(آیت نمبر۱) پر ہزااس زائی اور زائید کی ہے جوآ زادہ عاقل، بالغ ہوگر نکال کئے ہوئے نہ مواورا کراس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا حورت نے کہا ہوتو ایسے مرد دعورت کی مزارجم کی شادجم کی شادر کی شاد ہے میں است کی کہا ہوئی ہے۔
ایمان ہوئی ہے۔

ذائيے خورت اور زائی مروکی مزا کا تقم بيان کرنے کے بعدائ آيت بيل ارشاد قربا يا گيا: "اور آگرتم النداور يوم آخرت پراھان رکھتے ہوتو الند کے بين کے معالیط بيل ان پر آئي کا النداور يوم آخرت پراھان رکھتے ہوتو الند کے دين کے معالیط بيل ان پر آئي کا النداور اور آئي من الب ندہوں "اس ہے معاوم ہوا کد نماز دروز و درقی از کو ق بی و ين نيس بلکہ شری مزاول کا جاری کرنا جی بين دين ہے۔ اس طرف فراز دروز و دی قائم کرنا نيس بلکہ اللہ تعالیٰ کے جملہ قانون اور نظام شراجت کو مطالب صرف نماز دروز و دی قائم کرنا نيس بلکہ اللہ تعالیٰ کے جملہ قانون اور نظام شراجت کو قائم کرنا و ين ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے قانون کو چھوڑ کرکوئی و درمرا قانون مافر کہ بیاں اللہ کے قانون کو چھوڑ کرکوئی و درمرا قانون مافر کے بین کور دکرہ یا گیا۔ آگ بيکی شاو یا کہ بیکی شاو نا کہ بیکی شاویا کہ اور مافر ایا کہ اور کی جہت کے لئے فربایا کہ "اور کہ بیکی چاہئے کہ دوموں دیکھے۔"

و وسرائیم ان ذانی مرد انکال کرتا ہے تو زنا کاریا مشرک مورت ہے ہی تکال کرتا ہے اور زنا کار مورت ہے نکال کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی جو یا مشرک باواور ہے بات مومنوں کے لئے حرام کردی گئی ہے۔ الیعنی بدکار مرد یا مورت کو نکال کے لئے پیند کرنا مسلمان کے لئے حرام ہے۔ اس لئے مسلمان کو جاہیے کہ ووائے لئے شریک زندگی تانی کرتے وقت اس کی نیکی اور یاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں۔

تیسر استم : هدفتذ ف کا ہے ، لیمنی " جواوک پاک دامن تورتوں پر تبست ادا کمیں چھر جار گواہ کے کرنے آئیس تو ان کوائی کوڑے اداکا واوران کی گوائی کبھی تاول نہ کر داور دہ خود فائل تیں ۔ " (آیہے ہم)

چوتھا تھم :احان کا ہے،اگر کوئی شوہرا پنی نیوی پر زینا کی تبہت لگائے اوراک کے پاس جار گواہ نہ بیوں تو وہ ایک دوسرے پر احضت کریں کے اور ڈھران کے درمیان جدائی کروی جائے گی۔

يا ليجال تخم: اس مين قصدا لك بيان كيا حيات يعني عضرت ما تشريقي الله عنها مر تنبت كا واقعد جو آيت الرع ٢٦ م تك يجهيل بواعب ال واقعد كا ظلاصه بيات كران ٢ ججرى مين جب غزوه جوالمصطلق بيش آياجس مين حضرت عا نشدصد ايند ينهي الند عنها بهجي آ تخضرت ﷺ کے ساتھ تھے ، والیس کے مقرض ایک جانہ پڑاؤ ڈالا کیا تو حصرت عا تشارضی الله عنها كالكيب بارهم ووكيا اوروواس كي تلاش بين جنكل كي طرف فكل تنكين - أتخضرت والأكو اس بات كاعلم نه القاءاس لئة آب في الفكر كوردانه بوف كالحكم وسده بااور جب حضرت عِنا أَنْتُ رَضَى الله عنها واليِّسَ آتَمُ مِن تَو قَافله جِناهِ كَا تَمَا ـِ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنْتِ وَبانت اور تُمكَّل كا فیرمعمونی مقام عطافر مایا قعا۔ وہ پر میٹان ہوکر ادھرادھر جائے کے بجائے ای عبکہ بیٹے تیں جہاں ہے رواف ہو کیل تھیں۔ حصرت صفوان ہی معطل جا۔ کواک کام برمقرر کیا گیا تھا کہ وہ قافلے کے چیچے چلیں اور جو چنے قافلے والوں کی کرنٹی ہوان کواشما کرلے آئیں۔ ووجب ال مَلِد الله الرِّد الله يتبال عضرت عا أيتُه رضي الله عنها بينجي وو في تقييل تو أنيس ال سائح كا علم ہوااور و دھنرت مانکٹر دینی اللہ عنہا کو لے کرمدینہ متورہ پہنچے۔ اس والغے کومنافقین کے سردار صبرالله بنن الي نے ایک پٹنگٹر بنالیا کہ مصرت عائشہ رضی اللہ منہائے جہا صفوان بن معطل كرساتيوسفر كياب اوراس كي وجيت آپ پر وه كهناؤ في تهمت لكا في جي زيان ت الكالنا يهى أيك فيرت مندمسلمان ك لين مشكل ب- عبدالله بن الي ف اس تبت كواتن شبرت وی که تیمن ساہ واوٹ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے۔ بالآ خرسورہ نور کی ہے آیات نازل ہوئیں جس میں معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعمل برآت نظام کر رف کے ساتھ ان لوگوں کو خت وحمید میں معارف اللہ عنہا کی کرتا دھ تا تھے۔اللہ تعالیٰ نے دی استعمان لوگوں کو خت وحمید میں سنا تھی جواس سازش کے کرتا دھ تا تھے۔اللہ تعالیٰ نے دی آ بات میں اس واقعہ کا ذکر فر ماباا درتاری آئسانی میں ایسا پہلی بارجوا کہ سی شخصیت کی باک دائش میں اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے دائش کا اعلان بذراید وی کیا گیا۔اسے حضرت مائش رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے شار کیا جاتا ہے۔

چھٹا تھم اکسی دوسرے کے کھر میں داخل ہوئے گئ داب کے بیان کے بارے میں ہے کہ کسی گھر میں بادا جازت داخل نہ ہواور مستحب سے ہے کہ اجازت سے قبل سلام کرایا جائے اورا گرا جازت نہ طاق واڈی جلے جاؤ۔ (آیت ۲۹۳)

ساتواں تھم : موسی تورتوں ہے کیدہ وکہ واپنی آگا تیں بنتی رکھیں اورا پی شر مطابوں کی حفاظت کریں۔ مورتوں کو اپنے شوہر والد اسسر ، حقیقی بیٹوں ، شوہر کے بیٹوں ، بھا نیوں ، پہتیجوں ، بھا نیوں ، اونڈ یوں ، ان طفیل مردول کے جوٹورتوں کی طرف توجہ ندر کھتے ہوں اوران دیجوں کے ماسٹے جو بہت کیھوٹے ہوں اپنی زینت کھا جرکرنے کی اجازت وی کئی ہاان کے ملاوہ کی کے ماسٹے جو بہت کیھوٹے ہوں اپنی زینت کھا جرکرنے کی اجازت وی کئی ہاان کے ملاوہ کی کے ماسٹے جو بہت کی اوران اپنی زینت کھا جرکرے کی اجازت دی

آ طوال تھم: اس مورت میں جہاں ہے حیائی اور بدکاری روکنے کے لئے مختلف احکام و ہے گئے گئے اس انسان کی قطرت میں جہاں ہے حیائی اور بدکاری روکنے کے اس کو حلال طریقے ہے اور اگرے گئے تیں وہاں انسان کی قطرت میں جوجنسی خواجش موجود ہے اس کو حلال طریقے ہے پورا کرنے کی ترفیب بھی وی گئی ہے۔ چٹانچہ آ مخوال تھم مید ہوا کہ جہائے مرداور توات نگائی ہے۔ اس میں اسلام زنا کو کسی طور پر برداشت میں کرتا اور زنا کا ای وقت تھے سور ہا ہے تیں ہوسکتا جب کہ اکان کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نگائی کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نگائی کو آسان کھی کیا ہے اور اس کی ترفیب بھی دی ہے۔ (آ بہت ۳۲)

نوال علم: جب لونڈ بول اور نداموں کا روائ قدائ وقت وہ اپنے آ قاؤل سے یہ معاملہ کر لینے سے کہ وہ ایک سے بعدوہ معاملہ کر لینے سے کہ وہ ایک سے ایک جدوہ آ ذاو ہوجا کی گے۔ یہ معاملہ مکا تبت کہا تا ہے اور آوال علم ای بارے میں ہے کہ جب ان کے ندام یا باتھ یال ان سے معاملہ کرنا جا جی تو اندین قبول کر لینا جا ہے اور دوسرے کے ندام یا باتھ یال ان سے معاملہ کرنا جا جی تو اندین قبول کر لینا جا ہے اور دوسرے

مسلمانوں کو بیرتر فیب دی ہے کہ وہ ایسے قلاموں اور بائد ہوں کی مالی عدد کریں تا کہ وہ آزادی حاصل کرنگیں ۔ (آیت ۳۴)

وسواں تھم: جاہلیت میں ہے بھی روائ تھا کہ اوگ اپنی کنیزوں سے عصمت فروشی کروائے اوران کو بدکاری پرمجور کر کے بیبہ کمائے تھے۔ آیت فہر ۳۳ میں اس کھناؤٹی رسم گوشند پر گناوقر اردیے کراہے تھے کردیا۔

کیار ہوال تھم: تیجوئے بچوں اور کھر ٹیں دہنے والوں کے بارے ٹین فرمایا کہ بیٹماز فیر سے پہلے دو پہر کو قبلولہ کے وقت اور رات کو مشار کے بحد تمہارے فلوت خانے ٹین آٹا چاہین آؤان کواجازت کے کرآٹا جاہئے۔ (آیت ۵۸)

بارہ وال تعلم: جب بیجے بالغ ہوجا تھیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر آ سمیں تو اجازت کے کرآ تھیں باکسی بھی طریقے ہے اطلاع وے کر اندرآ کمیں۔(آیت ۵۹)

تیرہ وال تھم :ان مورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوائسی ہوگئی ہوں کے اگر وورپر وو کے ظاہری کیٹر سے اٹارکر رکھ ویں تو اس میں ان پر کوئی گناد نہیں اور ساتھ بیا تھی بناویا کہ اگر وہ احتیاط کریں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے۔ (آیت ۲۰)

چودھواں تھم: جب تم گھروں میں داخل ہوتو اپنے اوگوں کو سام کیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوشن گھر میں داخل ہواور(۱) سلام کرے(۲) مورۃ الاخلاص پڑھے (۳) درووشریف پڑھے آس پررزق کی تھی ٹیس آھے گی۔(اوکما قال)

پندر جوال تکم جب تم سی اجماعی مشورے علی تیفواقوا جازت کے بغیر نداخو۔ (آیت ۱۳) سولبوال تکم : اللہ کے دسول ﷺ کوالیسے نہ پکاروجیے آپس میں آیک دوسرے کو پکارت تین جگدا دب کے ساتھ پکاروالبندا" یا تھا" کہ کرنے پارو بلک آپ کوتنظیم کے ساتھ " یارسول اللہٰ" کہدکر تخاطب کرو۔ (آیت ۱۳)

میں تمام اسکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی سورت کے آخر میں ارشاد قرمات ہیں۔ کر '' یاد رکھو آسانوں اور زمین میں جو بکھ ہے اللہ بی کا ہے تم جس حالت پرجھی ہواللہ اے خوب جائنا ہے اور جس ون سب گواس کے پال اوناویا جائے گا اس دن ووان کو بنادے گا کہانہوں نے کیافمل کیا تھاا ورانشکو ہر بات کا بھرالوراعلم ہے۔" ( آیت ۱۳۳)

#### سورة الفرقان

سورة الفرقان کی سورت ہے۔ اور قیام مکدکا متو سط دوراس کا زبان فزول ہے۔ اس میں ہے بھرآ بیات اور چھرکو ٹی جیں۔ اس سورت کے پہلے دورکو ٹی اٹھار تھویں بیارے بیس جیں اور باقی جیاررکو ٹی انہیں ایں بیارے میں جیں۔ اس سورت کی پہلی ہی آ بیت انہیاد ک اللذی منول المنفر قان ''میں لفظ فرقان آ بیا ہے جوقر آ ان کریم کا ایک نام ہے اس بیاس سورت کا نام'' الفرقان' رکھا گیا ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہیں ہر وہ چیز جس سے بی و باطل کے درمیان فرق کیا جائے اور قرآ ان کریم سے بڑے کر جی و باطل میں فرق کرنے والی کوان می

ال سورت کی ابتدار قرآن کریم کے منظیم ذکر سے ہوئی ہے جس کے بارے بیمی مشرکین مختلف قتم کے اعتراضات اشات ہوات ہے اور اس کی آبات کو تبنال ہے تھے اور اس کو اللہ شرکین مختلف قتم کے اعتراضات اشات ہوات ہے تھے اور سیالزام لگائے بھے کہ آنخضرت اور نے بیچو واقعات پچھے اخبیاء کے بیمود اول سے سیکھ لئے بین اور وہی واقعات تکھوا کر معاذ اللہ ) بیقر آبان بنالیا ہے حالانکہ جمن بیمود اول کا وو ذکر کرتے تھے وہ اسلام الم پچکے تھے۔ اگر آپ (معاذ اللہ ) انہی ہے سیکھ کراس کا ام کے کا مارون کا مارون کی مارون کی مورون کی کررہ سے تھے۔ اگر آپ (معاذ اللہ ) انہی ہے سیکھ کراس کا ام بی بی اور میں اللہ تھا کی اس بیمود اول کی بیمود اول کی جو اول بیمود اول کی اور قرآب کو اللہ تھا لی کا جیا تھی بیمود اول کی بیمود اول بیمود اول کی بیمود کی بیمو

传声传声传声

## اٹھارھویں سپارے کے چندا ہم فوائد

- (۱) ﴿ وَكُوعَ اوَا كُرِنَا وَلِمَاتِ كُلْ حَفَاظِت وَعَبِدِ كُو يُورا كُرِنَا اور ثمَازَ كِي بِابتدى هِرمُوسُ بِدِ لازم
  - E B
  - (۲) قیامت کے دن اٹھال کاوزن دونا پیش ہادراس کا اٹکار کفر ہے۔
    - (٣) محمى مسلمان كانداق ازاناحرام بـ
    - ( ٣ ) مير كاورڊ ايمان مين ايبا ۽ جيسيم كاورڊ جسم ميں ۔
  - (۵) مزاہمیشہ جرم کے بڑے یا چوٹ اور قلیل یا کئیر کے امتبارے جوتی ہے۔
- (۱) باطل ہیرائی فیش کام اور محکرات کوشیطان فوش نماینا کر پیش کرتا ہے اس میں اس کی احتاج خزام ہے۔
- ( 4 ) اگر کسی نے فقیم کھانی کہ ہیں میر کا مرتبیل کروں کا با پیاکام کروں کا تکر بعد ہیں اس کے علاوہ میں فیرد کی تاہیب تو اس کو ہاہیٹ کہ قیم کا کفارہ دے دور فیر کا کام کرے ۔
- (A) اگر کسی ہے کو فی خلطی دو جائے اور ووقہ بہرے اور اپنی اصادح کرے تو اس ہے معافی اور درگز رہے کام لیمنا جائے۔
  - (9) محملی کے گھر میں داخلے کے وقت الاز مأاجازت خلب کرنا جا ہے۔
- (۱۰) این عی کام بیں امام المسلمین سے اجازے طلب کرنا لازم ہے اور امام المسلمین کو اعتبار ہے کہ وہ عوام کی سموات کو مدنظر رکھتے ہوئے جس کو جاہے اجازے و ساور جس کو چاہے شدوے۔





# الشاروي تراوي الشاروي وي المراوي كالمراوي الشاروي المراوي كالمراوي كالمراو

الحدولة آئ کی تراوش میں انیسویں سیارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اضارویں پارسے کے آخر میں صفورا کرم میں پر کفارے اعتر اضات کا تذکرہ وقعا کہ وولوک کیا کرتے ہے کہ رسول بشر کیے وسکتا ہے اساق فرشتہ ہونا چاہے اورا کر بالفرش انسانوں میں ہے جمی کی کو نہوت ورسالت طاق الیسے آ دئی کو بلنا چاہئے جو کسی قوم کا سر دار ہواور و نیاوی اختبار ہے خوشحال ہو، کسی فریب اور شیم کو کیسے ل سمتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الن کے باقل اعتر اضات کے جو ایات مرحمت قربا و کے تھے۔ افیسویں پارے کے آئالا میں بھی ان مشر کیس و مکذ بین و مکذ بین اس کے جو ایات مرحمت قربا کے تھے۔ افیسویں پارے کے آئالا میں بھی ان مشر کیس و مکذ بین و مکذ بین اس کے احتراضات اور اولیعن مطالبات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض فقل فربایا ہے۔ ''جمن اوگوں کو بیاق قربی میں اتارے جائے گئی وقت ) جم سے آئیس کے وہ یوں کہتے ہیں کہتم فروا ہے تھی کہتم پروردگار کو دیکھیلیں جو تا کہ تم خودا ہے تروردگار کو دیکھیلیں جو تا کہ تم خودا ہے تروردگار کو دیکھیلیں جو تا کہتم خودا ہے تروردگار کو دیکھیلیں جو تا کہتم خودا ہے تروردگار کو دیکھیلیں؟ (آئیت اند)

اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے بڑواب میں فرمایا: "جس وان ان کوفر شنے لظر
آگئ اس وان ان مجرموں کے لئے کوئی خوشی کا موقع نیس ہوگا بگفہ یہ کہتے ہم یں کے کہ
غدابیا اجہیں الیکی پناؤوں کے لئے کوئی خوشی کا موقع نیس اور کا بہت اللہ کے بیاد میا فرشنے ان کو
غدابیا اجہیں الیکی پناؤوں کے بہت وہ ان کی رون قبض کرنے کے لئے آئی کی کے بیابیاونت
جوگا کہ ان کوفر شنے انظر آئے کی کوئی خوشی شہولی بلکہ اس وقت تو بیان می فرشنوں سے پناہ
ما تھے رہے ہول سے اور بیرو ما نمیں کررہ ہے ہوں گے کہ کی طری بیاج میں۔
قیامت کے وان جب یہ کفار کھی آئی تھوں رسول اللہ اللہ کا کی باتوں کی صدافت کو

ریکھیں کے اورالقد کے خضب کودیکھیں گے قو حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کا بھی کے اور کہیں گے۔ کاش ہم نے جغیم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس وقت رسول اللہ بھیا اللہ کے حضور موش کریں گے کہ '' یارب میری قوم اس قرآن کو ہائش چھوڑ بینی تھی ۔'' (آیت میں) منسرین نے لکھا ہے کہ اگر چہسیاتی وسیاتی کی روثنی میں بہاں قوم سے مراد کا فراوک جی کیمن یہ مسلمانوں کے لئے جسی فررنے کا مقام ہے اگر مسلمان جونے کے باوجود قرآن کریم کو بائی روز قیامت فرال و بائے تو کہیں وہ بھی اس تھیاں تھیلی مسلمان میں جا تھیں اور نبی کریم کا اس کروز قیامت شفاعت کے باجود قرآن کریم کا بھیلائی شکلے کا حصداتی شدین جا تھیں اور نبی کریم کا اس موز قیامت شفاعت کے بابار تھیں اور نبی کریم کا اس موز قیامت شفاعت کے بابار تھیں اور نبی کریم کا اس موز قیامت شفاعت کے بیار کا مقامت کے بابار کا میں اور نبی کریم کا اس موز قیامت شفاعت کے بیار کیا ہے کہ کا بیت کا کہا ہے تھیں اور نبی کریم کیا ہے۔

علامه ابن قيم رحمه الله في للعماية كرقر آن كريم كوچيوزف كي كل صورتيس إي:

- (١) قرآن كوند ف اور شاس يرايمان لاك ـ
- (۲) چ هتا بھی ہواورا کیان بھی رکھتا ہوگراس پڑمل نہ کرتا ہو۔
- (٣) زندگی ک معاملات اور تفاز عات مین اس کوفکم ندینا تا ہو۔
  - (۴) اس كِمِعاني شِي قُورويَّد برئة كريب
  - (a) تلین امراض میں اس ہے شفاعاصل ترکرے۔

وقت پورے افق کو گئیر لیٹا ہے۔ اس طرح انسانوں کو دعوب جھالاں کی بے تبدیلی دھیرے۔ وحیرے حاصل ہوتی ہے اور تا کہائی تبدیلی کے نقصا ناست سے بچاؤ ہوتار بتا ہے۔ ای طرح اپنی قدرت ووحدا تبیت کے مثلف ولائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مورت کے آخر جمن عباد الرحمٰن کی تیم وصفات و کرفر مائی ہیں : لیمنی

> (۱) قواشع (۱) المواشع

(۲) جا اول سے افراش

(٣) را آول کونماز وعباوت

(٣) چيم کيهذاب کا خوف

(۵) خرج کرنے میں اعتدال ( نفسول خریبی ندی بخل)

(١) شرك علما اجتاب

(4) مائل الحريد

(٨) زنااور بركاري باية آپ كو بجانا

(٩) حجوتی گوان سے احتراز

(١٠) گائے بجائے اور برائی کی مجالس سے پیلوجی

(١١) الله كي كتاب من كرمتا ثر جوتا

(۱۲) ئىك دىوى اور ئىجول كى بار گادالى شى دعا

(۱۳) اپنے گئے وہا کہ جمعیں ہاد کی اور مہری ہناوے۔ اللہ رب العز سے جمعی عباد الرحمٰن میں شامل فم مادے۔ آمین

#### سورة الشعراء

مورة الشعراء کی ہے، اس میں ۱۳۲۷م یات اور الار کوع ہیں۔ حضرت عبداللہ ان میاس رشی اللہ عنبا کی ایک روایت کے مطابق میں مورة الواقعہ کے بعد نازل ہوئی ، میہ حضورا کرم شاکے کی زندگی کا دوزمان تھاجس میں کفار مکدآ ہے کی وقوت کی بڑے زوروشور

سے خالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پیند کے جوزات دکھانے کا مطالبہ کرد ہے تھے۔

اللہ مختصرت اللہ کی بعث کے وقت عرب میں شاعری کا بڑا زور شورتھا۔ ہر قبیلے اور خاندان کواپی شاعری پر فنو تھا۔ سالان دکھناوں میں مشاعرہ کی تحفیلیں گرم ہوا کرتی تھیں گران کی شاعری ذاتی فنو ، مشق ہازی اور فسق ہی دی تذکرہ پر بنی ہوا کرتی تھی۔ جب کفار آ تخضرت کی شاعری ذاتی فنو ، مشق ہازی اور فیا تو اس کی فصاحت و بلاغت سے تیران اور عا ہز ہوکر آ تخضرت کی سے قران کرتیم سنتے تو اس کی فصاحت و بلاغت سے تیران اور عا ہز ہوکر آ بستا برالزام تراثی شروع کرد ہے ہی کہتے کا بن جی ، بھی کہتے ساتر جی ، بھی کہتے شاعر جیں۔ اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالی نے شعراء کی حقیقت بھی بیان فر مادی کہ کہاں شاعری اور کھاں قرآن کر یم کی آبیات جی میں سراسر دائتی ، ہوایت ، مکارم اخلاق اور تو هید و فیرہ کے حضاحی مالیہ جی ۔ اس مورت کا نام شعراء درکھا کیا ہے جوشاعر و فیرہ کے ج

ال مورت میں متعددانی الرام علیم السلام کے صفح و کر کے گئے ہیں جن میں پہلا قصد معفرت مونی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرطون کے پال جائے کا تھم فرمایا۔ آپ تھم خداوندی کی اجائے ہیں السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرطون کے پال جائے کا تھم فرمایا۔ آپ تھم خداوندی کی اجائے ہیں اس کے درجاد میں حضرت بارون علیہ السلام کے ماتحوق کی علیہ السلام کی پر درش کے اسپنان احسانات کو یا و دالا نا شروع کردیا جواس نے حضرت مونی علیہ السلام کی پر درش کے دوران کئے تھے اور ساتھ ہی حضرت مونی علیہ السلام کو درائے کے لئے ان سے جو لی ہوگیا افران کا بھی تذکرہ کردیا۔ صفرت مونی علیہ السلام نے جواب میں پہلے کی والے واقعہ کی وضاحت فرمائی کہ می تذکرہ کردیا۔ صفرت مونی علیہ السلام نے جو اب میں پہلے کی والے واقعہ کی مضاحت فرمائی کہ ہوگیا تھے ہوجبکہ وضاحت فرمائی کہ ہوگیا تھا بلہ تعطی اور خطاس بھی تھے جو جبکہ مرز د جو کہا تھا اور واقع المائی کہ ہوجبکہ کی مضاحت کی بات او وہ احسانات کی بات او وہ احسانات کی بات او وہ احسانات کی بات وہ وہ اسلام کے جو جبکہ صفرت مونی علیہ السلام نے جواب میں اللہ کی صفات کو بیان فرمایا کہ کی تھے تھت وہ بات کو میان کر ایا کہ اللہ کی حضات کو بیان فرمایا کہ کی تھے تھت وہ بات کو بیدا کیا مطلب بیانی اللہ کی صفات کو بیان فرمایا کی کو اللہ کی حضات کو بیان فرمایا کی کہ دارش کی حقیقت وہ بات کو بیان مکا۔ جوابی کی اللہ کی صفح کے ایک کہ دارش کی حقیقت وہ بات کو بیدا کیا ،

دوسرا قصہ معفرت ابرا تیم علیہ السلام کا بیان کیا گیاہے جو آیت 19 سے شروع ہور ہا ہے کہ انہوں نے اپنے والداور قوم کو بنزی تخصت کے ساتھ ایمان ولو حید کی وقوت و کی اور رب العالمین کے ہارے میں فرمایا کہ وہ دوہے:

- (۱) جم نے مجھے بیداکیا
- (۲) وہی میری رہنمائی فرما تاہے
  - (٣) والي تصفي فالاتاب
- (٣) ش يار موجا مون توويل شفاء ويتاب
- (4) جوت دے گا اور گھرون زندہ كرے گا
- (1) اورجوحهاب وکتاب کے دن میری فطابخش دےگا۔ پھراللہ کے حضور چند دغا کمی بھی فرما کمیں:

- (١) مجھے عکمت عطافر ماہ سیجنے
- (r) منص ليك أو كون عن شال كروسين
- (٣) اوگوں ہیں میرااچھاذ کر جاری فرماد بجئے
  - (٣) مجھے جنت بیں آبکہ عنایت فرماد ہجئے۔
- (۵) میرے باپ کی معفرت قرماد یجنے (حضرت ایرائیم ملیہ السلام نے اپنے والد سے دعدہ کیا تھا کہ وہ الند تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی و عاکر یں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آگئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ ایمان ٹیس لائے گا تو انہوں نے بھی اس سے براُت کا اظہار قرمادیا)
  - (١) محصة خرت بن ريوان فرمائي كار

تیسرا قصہ هفترت نور تاملیہ السلام کا ہے جو آیت ۱۰۵ سے شروع ہور ہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کوساڑ ہے نوسوسال ایمان کی دعوت وی لیکن دومان کر جی تیس دینے۔ چٹانچے اللہ تعالیٰ نے ان سب کوغرق کردیا۔

چونفا قصد منظرت جود علیہ السلام کا ہے جو آیت ۱۳۳۳ سے شرون جور ہاہے۔ منظرت جود علیہ السلام تو م عاد کے جی تھے، بیاوک جسمانی قوت، ہم کی طوالت اور فوش حالی کے اعتبار ہے دنیا کی ایک تمایاں تو م تھے۔ انہوں نے اینے ضرورت کے بڑے بڑے مخلات تقییر سے جو نے تھے جب انہوں نے اپنی طافت اور فوش حالی پر تکبیر کیا اور دھوت ایمان کو فسکرادیا تو اللہ نے ان کوچمی ہلاک کردیا۔

پانچواں قصد حضرت صافح علیہ السلام کا ہے جو آیت ۱۹۳۱ سے شروع ہور ہاہے۔ ان کی قوم سر بیٹر وشادا ہے باغات اور زمینوں پر آباد تھے اور آئیں ہر طرح کا سکون واطعیمنان حاصل تھا لیکن انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو تجنادیا، اللہ کی نشانی ناقہ (اوٹنی) کوقتل کیا۔ حضرت صافح علیہ السلام کوبھی قبل کرنے کا اراد دکیا اللہ نے ان سے کوبی ہلاک کردیا۔

چھٹا تصد معفرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ جو آبیت ۱۹۰ سے شروع ہور ہاہے ، جن کی قوم فیق و فجو رہ شیوت پر تی اور برکاری میں صدے ہیں سائل آتی ۔ وہ ایسا تمل کرتے تھے جوالن ے پہلے کئی نے نبیش کیا تھا جس ہے میوان بھی نفرے کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بھی اپنی بری تحصلتوں کوئیش چھوڑ ااور اللہ کے ٹبی کی بات کوئیش مانا تو اللہ نے ان کا بھی نام و انٹان مٹادیا۔

ساتواں قصہ حضرت شعیب ملیہ السلام کا ہے جو آیت السام ہے۔ اللہ نے ان کی قوم کو بھی بہت نوازا تھا، کھنے جنگلات تھے بھر یار باغات تھے، تینے یائی کے جنٹے تھے کیکن انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافر مائی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی بلاک کرویا۔

> ال مورت ش الشاتعاني في براتمد بيان أنه في كا بعدام مايا: ان فني ذالك لاينة و مساكسان اكتسر هم مؤمنين و ان و بك لهو العزيز الرحيم.

لینی این واقعہ میں بھی ہزی مبرت ہے پھر بھی اکٹر ایمان نہیں لاتے اور لیقین رکھو کہ تمہارا پرور دگارصا حب اقتد ارتیجی ہے ہزامہر بان بھی۔

قصص قران کریم کی جار<sup>جام</sup>تیں ہیں:

(۱) آپ کوشلی و بینا که گزشته انبیا ماکونجی ای طرح جیناد یا کیا ہے۔ جس طرح سے آپ کو تبینادیتے ہیں طرآ پے آملی رکھیں کیونکہ آخر کارٹے جمیشہ حق کی دو تی ہے۔

(۲) ان مقصص بی وین الی کا نیجاز ہے۔ شریعتیں اور ان کے ادکامات وقت شرورت تبدیل جو تے رہنے ہیں قران سب میں پیشتر کے ہے کدوین کی ہیشہ سے ایک جی ہےاور ہر نیمانسپتا ہے زمانے میں ای وین کی تعلیم ویٹا آیا ہے۔

(۳) ان مقتص ہیں موشین کے لئے تصبحت ہے کیونک یہ قصابے واقعات ہے پُر جیں جو برائی اگر ابی ونافر مانی اور سرکتی ہے دو کتے ہیں اور ایمان اتفویٰ اور بُنگی کی ترغیب ولائے جیں۔

( س ) یا تصنفی لوگول کے لئے سامان غبرت رکھتے ہیں چونکہ بچیلی اقوام کی برا تمالیوں کے نتائج واتنجام کود کیے کرخودا پی بدا تمالیوں پر نظر جانے کی اوران کے انجام سے خوف پیدا ہوگا اور ان تقصی سے سیتی اور میرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرے گا جس نے وین حق کوستیونلی سے چکڑ لیا وہ کا میاب اور بامراور بااور ہوا سے بھڑگا اور اعراض کیا تو اس کا مجھے جمیشہ تباہی اور ہر باوی کی صورت جس فلاہم ہوا۔

سورة الشوراء كى آيت ۱۶۳ اورات وغيرآپ اپن قريب تزين خاندان كوخروار كري - "سب سے بهلي آيت ہے جس كے ذريعية تخضرت الدائر كو بهلي بارتبلغ كا علم جوا اور يہ ہدايت دى كئى كرتبلغ كا آغاز اپنے قرستى خاندان كو كول سے فرما كي - چنا نجياس آيت كراور فاقدان كو سے بحى سق مائا ہے كہ اصلاح كا كام مرتے والوں كوس سے پيلے كى دموت دى - اس بيس ہے بھى سمق مائا ہے كہ اصلاح كا كام مرتے والوں كوس ہو بيلے اسے كر اور فاقدان تك تن كى دموت و بينيانى جا ہے۔

اللہ رہ العزیت جمیں بھی سب ہے چیلے اپنی اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کی اور ساتھ جی برمسلمان کی فکر نصیب فرمائے۔

#### سورة النمل

مورة النمل کی ہے، اس ش الام آیات اور کارکوئ بیں۔ اس مورت کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ بیان تین مورتوں میں ہے ایک ہے جوش تر تیب سے نازل او ٹی اس تر تیب ہے تر آن کریم میں موجود میں یعنی شعرار نمل بشتنس۔

واسری تکی مورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیاوی مقائد کا اثبات اور تحقر کے برے نتائن کا بیان ہے۔ حضرت موتی ، حضرت صالح تعلیماالسلام کے مختصر حالات وَكُرِكُر نَے کَ احد بتایا کیاہے کہ ان کا فکار کا سیب اپنی و ولت اور دہتے ہے تھمنڈ تھا اور اس طرح کفار مکہ بھی تھمنڈ جس جتنا ہیں اور اس تھمنڈ کی وجہ سے وہ آ تخضرت انشاکا انگار کر دہے بیں۔

مورة النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصد قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کواللہ تعالی نے ہر طرح کی دولت اور پے تظیر بادشا ہے ہ

نوازا تھالیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفار کی طریق اس دولت پر تھمٹیڈند کیا اور یہ دولت ان کے لئے اللہ تعالی کے احکامات پر تمل سے مانع نہ ہوئی۔ اس طریق ملکہ سپاء ''بلتیس'' بھی بہت بڑی سلطت کی ملکہ اور بے بناہ دولت کی ما لک تھی لیکن جب اس پر حق واضح ہوگیا تو اس نے اس کے قبول کرنے میں تاخیر نہ کی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤ د علیہ السلام کے بینے متے اور الند تعالیٰ نے دوتوں باپ مینوں کو نبوت دوتوں باپ مینوں کو نبوت دوتوں باپ مینوں کو نبوت سلطنت بھی عطافر مائی اور دوٹوں باپ مینوں کو نبوت سلیمان علیہ السلام کو بیافتسیات بھی دی تھی کہ ان کے لئے انسانوں ، جنوں اور پرندوں کو بھی مسخر کردیا تھا اور ساتھ ہی انہیں جانوروں اور پرندوں کی تھی انسانوں ، جنوں اور پرندوں کو بھی مسخر کردیا تھا اور ساتھ ہی انہیں جانوروں اور پرندوں کو بھی مسخر کردیا تھا اور ساتھ ہی انہیں جانوروں اور پرندوں کی زبان بھی سکھادی تھی۔

قر آن کریم کی اس مورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دووا تقیے و کرفر ہائے گئے جی آیک چوفیوں کا واقعہ اور دوسرا ملکہ سہا کا واقعہ۔ مقد سر سور

### چيونٽيول کاواقعه:

ایک مرجہ حضرت سلیمان عابد السفام کا اسپید نظر کے ساتھ النی سرز مین پر گزر ہوا
جہاں چھوٹیوں کے بل ہے ہوئے تھا درانہوں نے اپنی بستی بسار کی تھی۔ حضرت سلیمان
علید السلام نے ستا کہ ایک چیوٹی دوسری چیوٹیوں سے کہردی تھی کہ اس چیوٹیوں سلیمان
علید السلام کا نظر آر ہا ہے الیانہ ہوکہ وہ جہیں شدو کھیں اور پاؤں کے بیجے سل ڈالیس۔ اس
کے جلدی کر داور اسپید اسپید کھروں میں تھیں جاؤورت آئی تہماری خیرٹیں۔ حضرت سلیمان
علید السلام نے اس چیوٹی کی جو یہ بات کی تو آپ کو اس کی ہوشیاری پر تجب ہوا اور فیمی آگئی
علید السلام نے اس چیوٹی کی جو یہ بات کی تو آپ کو اس کی ہوشیاری پر تجب ہوا اور فیمی آگئی
کہ اتنی چیوٹی میں محقوق اور دس پر یہ وشیاری اور ساتھ ہی افعیت عظیمہ پر کہ اللہ نے تھے
جانوروں اور پر ندوں کی اولی تھے کی فقمت عظافر مائی ہوائی۔ اللہ کا شکر اوا کر نے لئے۔ چنا نیچ
خرایا: '' میر سے پروروگا را بھے اس بات کا پابند بناو ہی کہ کس کروں جو کے پہندہ ول
اور اپنی رحمت سے بھے اور میر سے والدین کو عطافر مائی جی اور دو وہ نیک مل کروں جو آپ کو پہندہ ول
اور اپنی رحمت سے بھے اسپید نیک وعطافر مائی جیں اور دو تیک مل کروں جو آپ کو پہندہ ول

### ملكه سبا كاواقعه:

هضرت سلیمان ملید العلام کے لشکریں جس طرق انسان اور جنات شامل تھائی طرق انسان اور جنات شامل تھائی طرق پر تھرے بھی تھا جس کے و مدحظرت سلیمان علید العلام نے پانی محالی سے ایک پر ندوجہ بدیجی تھا جس کے و مدحظرت سلیمان علید السلام نے پانی حمالات میں ایک و مدواری لگار کھی تھی کیونکہ بدید بدید میں بیاصلاحیت ہوئی سے کہ وہ پانی کوار مین کے بیٹے بھی محسوس کر ٹیٹا ہے چنا تھے وہ اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ویتا اور آپ جنات کو بھی کروس جگہ سے لئنگر کے لئے پانی نگاوا لیکے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت صافح علیہ السلام کی قوم کا ٹلڈ کر دفر مایا ہے۔ کہ حضرت صافح علیہ السلام کی قوم جس فو ہماعتیں تھیں جن کے نومر دار منصاور ان لوگوں کا کام ملک میں قساد نیسیلانا تھا۔ ایک دن انہوں مشورہ کیا کہ مفترت سائے علیہ السلام کی طرف سے روزاندگی پر بیٹائی ہے ( تعوذ بائقہ ) اس لئے ان کوفل کردیا جائے۔ چنانچیا کان معاہدہ کرلیا کہ رات کوسب مل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کوفل کردیتے ہیں کیکن اللہ میں معاہدہ کرلیا کہ رات کوسب مل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کوفل کردیتے ہیں کیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اراد سے توملی جامہ پہنا نے سے پہلے بی عذاب کی کیمیت میں لے لیا۔ ( آ بیت ۱۹۵۵ سے ۱۹۵۹)

ائی کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم المی برائی جس بھا جوگئی تھی کہ آئیں ہم وہ فیض جو آئیں اس برائی ہے روکتا براگئا تقااور جوان کے ساتھواس گھناؤ نے تفعل میں شرکیے ہوجاتا تو اس کو جھے وار خیال کر تھے۔ بالکل وہی صورت ہے جو آئی کل وین داروں کے ساتھ ہے کہ آئی تیکی کی راویر پیلنے والا دقیانوی اور جائل ہے جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی ایٹ داور روٹن خیال سمجھا جاتا ہے ۔ انڈ تھائی ہمیں مقل سلیم حظافہ ما تھیں۔

روابات میں آتا ہے کہ بی کریم سرور دو عالم دی انیسویں سیارے کی آخری آیت کی علاوت کرتے بیخی

> قل الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطفى . أَالله حير اما يشركون.

توقوراً اس كے جواب بين قرماتے:

بَلِ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَيُظَى وَ آخِلٌ وَ آكُوهُ. ''مِين بَلَمَداللَّهُ مِن بَهِمْ ہِاور دہن باقی رہنے والا ہزارگ و ہرتر ہے۔ ای طرب آئی آئی آئی ہے کے ذرایع میں قالب بھی شخصا بل کمیا ہے کہ جب کوئی تقریر وعظ ، خطبہ باضیحت کرنا ہوتو اس کی ابتدا واللہ تعالیٰ کی تھروشنا واوران کے قیم وال پروروو وسلام بھیج کرکرنا جائے۔

4)-6)-4)-



## انیسویں سپارے کے چنداہم فوائد

- (1) رسول الله ﷺ کوائی ویں گے ان او کول کے بارے میں چوقر آن کو چیوز مینے اللہ کے اس کو جیوز مینے اللہ کے سنتے نہیں وال کے بارے میں اللہ کے سنتے نہیں وال کے بارے میں اللہ کے دربار میں شکارت کریں گے۔ دربار میں شکارت کریں گے۔
- (۲) الله کی اپنے بندوں کے بارے میں میسنت ہے کہ جا ہے کوئی ٹبی ہو یا بادی یا ڈرا نے والداس کا انسانوں میں سے دشمن ضرور ہوگا۔
  - ( P ) قیامت کے دان جُرموں کومنے تل کھسیٹا جائے کا ناکہ چیروں کے ذریعے۔
    - (٣) جادونجي ايك أن باس كالميك الرسكها نادونو ل قرام تير ...
- (۵) ایمانی قوت بہاوری کی اصل ہے اس ہیدے کے سؤمن موت کا مشاق ہوتا ہے کہ وواس کواس کے رب سے ملائے والی ہوتی ہے۔
  - (١) جنت كروارث و واوگ بين جوافقو كي والے بين-
- ( 4 ) جس نے کسی ایک بی کی بھی تلذیب کی تو اس نے ساری نیبوں کی بھذیب کی ہے ہے کیونکہ ان سب کی دعوت ایک ہے۔
- (A) امانت داری شعار ہے ہر رسول اور تمام صادقین و صافیمین کا ہر است میں اور ہر
   زمائے میں۔
  - (9) عذاب اوراس کی نشانیوں کو و کھنے کے بعد تو ہاور ندامت فائد وہیں ویتی۔
    - (۱۹) الله كي نعت اورفعنل كي مشايد سي وقت شكرواجب سي-



الحمد بند آن کی تراوی میں بیسویں سپارے کی تواوت کی گئی ہے۔ انیسویں پارے

آخریم اللہ نے سوالیہ اندازیم ارشاوفر مایا تھا کہ اللہ بہتر ہے یاوہ بستیاں جن کو خدا کا

شریک مجما جاتا ہے؟ آگے بیسویں پارے کے شروع میں اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی میان کو میان میان کو کے موالیہ اندازیم ارشاوفر مارہ ہیں "اء اللہ تعلق اللہ "کہ کیا اللہ کو میان موا کوئی اور بھی الیا کرسکتا ہے؟ اور سے جملہ اللہ نے پانی مرتب اپنی مختلف نشانیوں کو میان کرنے کے بعد میان فرمایا۔

(۱) کیا دواللہ جس نے آسانوں اور زشن کو پیدا کیا ہے اور آسان سے پارٹی برسا کر خواصورت اور تر وتاز و پاغات اہلیائے ہیں آ ہ اللہ فقع اللّٰہ '' کیا پھر پھی تم کئتے ہو کہ اللّٰہ کے ساتھ کوئی اور خداہے؟ 'تن ! بلکہ ان او کول نے راستے سے مندموز رکھاہے۔

(۳) مجیوری به ظلومیت میماری اور تکلیف کے وقت کے پیمارا ایا تا ہے؟ '' ہ اللے ا ضع اللّه '''کیا پیم بھی تم کہتے ہوکہ اللہ کے مواکوئی اور خداہے؟ شیس بلکہ تم بہت کم تھیجت قبول کرتے ہو۔ ا مام قرطی رحمداللہ نے قرمایا کہ اللہ تعالی نے مضطری وعا قبول کرنے کا ذمہ لے ایا ہے اوراس آیت بیس اس کا اعلان بھی قرماویا ہے جس کی اصل ہوریہ ہے کہ دنیا کے سب سیاروں سے مایوں اور خلائق ہے منتقطع جو کر صرف اللہ تعالی ہی کو کا رساز سمجھ کر دعا کرنا سرمایدا خلاص ہے اور اللہ تعالی کے نزد کیک اخلاص کا برنا ورجس کس بندو سے پایا ہوائی وہ موسوس نہ وہ یا کا قراد رشتی جو فاسق فاجراس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف برحمت جن متوجہ جو جاتی ہے ماری طرف

آیک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طاقا کا ارشاد ہے کہ قین دعا تھی ضرور تبول ہو تی ہیں جس میں کسی ڈنگ کی گھیائش نہیں:

(۱) مظلوم کی وعا (۲) مساقر کی وعا (۳) باپ جواچی اولاد کے لئے وعا کرے (۳) برو بخر کی تاریکیوں میں راستہ کون وکھا تا ہے؟ بارش برہنے سے پہلے خوندی ووائیں کون چلا تا ہے؟ " والسة شع اللّه " کیا پھر بھی تم کتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کو کی اور ضدا ہے بھی اللہ اس شرک سے بالا تر ہے جس کا ارتکاب بیاوک کردہے ہیں۔

(۵) انسان كوابتداري كس في بيداكيا تقااوردو باروكون بيداكر عدي أله المسة مع المله "كيا يجرجي تم كتب موانند كساته كولى اور غدا ب كبولا ذا چى كولى وكيل اگرتم سيج مور-

مورة النمل كى آيت الارش يحى القد تعالى في الله الله اللارض كاف كرفر ما يا جاور مشداحمه كى أيك روايت من بكرسول الله الله الله التي تياست كى وس نشافيون كالتذكر وفر ما يا جن من سيسائيك وآبة الارش كالبحى فاكرفر ما يا-

روایت بین ہے کہ میے دابعة الاوض مکر تمریش کو دسفا سے نظے گا اور اپنے سرے متی جھاڑتا ہوا میں ہے کہ میں دابعة الاوض مکر تمریش کو در میان پڑتی جائے گا الوگ اس کو در میان پڑتی جائے گا الوگ اس کو میں جھاڑتا ہوا میں گے۔ ایک بھا مت روجائے کی میہ دامنة الاوض ان کے چیزوں کوستاروں کی ظریق روش کروے کا راس کے بعد وہ وہاں سے تھے گا اور جہاں کوئی کا فریلے گا اس کے جیزے پر کھڑکا فریلے گا اس کے جیزے پر کھڑکا فریلے گا اس کے جیزے پر کھڑکا فیاں انگا دے گا۔ میں جرموش اور

کا قرآ و پیچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنبات روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کی آخری طامات میں سب سے پہلے آفراب کا طلوع مخرب کی طرف سے بولا اور آفراب کی طرف سے بولا اور آفراب کے باعد قیامت سے بولا اور آفراب کے باعد قیامت آجائے گی۔ (این کیٹیر)

سورة القصص

سوره فضم کی ہے، اس میں اور جورکوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن اور جورکوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن الدرجی اللہ عن اللہ حضرت عبداللہ بن اللہ مواندہ ہیں ہے کہ بیسورۃ النمل کے بعد نازل اور اللہ اور اللہ حزی سورت ہے جو مکہ کر مدیش ججرت ہے ہیلے نازل ہوئی کیونکہ اس کی آیات ۸۸ء اس وقت نازل جوئی جو مکہ کر مدیش ججرت کی فوض ہے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو چکے اس وقت نازل جو گئی جب آپ ہوئی جھے میں موسول جھورا قدی ہی کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو جا بت کرنا ہوئی کی دعوت کی سچائی کو جا بت کرنا ہے اور اس سلسلے میں مورت کی پہلی میں مساورت کی پہلی میں مساورت ہی بھی اور سورت ہی بیائی اور سورت ہی بھی ان کی کی ایسال می کا ایس جو ایس میں مساورت ہیں بیائی اور سورت ہیں بیان کی گئی ہیں۔ کی گئی ہوئی اور سورت ہیں بیان کی کی ایس جو ایس میں میں میں میں بیائی اور سورت ہیں بیان کئی گئی ہیں جو اس سے پہلیا گئی اور سورت ہیں بیان گئی ہیں۔

کے آوق آئل کر ڈالیس کے۔اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ول میں البام قرمایا کہ اس عندوق میں رکھ کروریائے نیل میں ڈال دو چنا نچا نہوں نے ایسان کیا۔اللہ نے اس مندوق کو فرمون کے قدام میں ہے کئی گفتر اس مندوق کو فرمون کے قدام میں ہے کئی گفتر اس مندوق پر پر ٹی اور وو اس مندوق کو الحا کر شل میں لے آیا۔فرمون نے جب اس پیچا کو مندوق پر پر ٹی اور وو اس مندوق کو الحا کر شل میں لے آیا۔فرمون نے جب اس پیچا کو یک کے اور کی کا اراد واکیا کر اللہ کا کر اللہ کا اراد واکیا کر اللہ کر تا ہوں کے اور کی کے کو اس میں رکھنے کی اس انداز سے بات کی کہ وہ پھر ول بھی زم پڑا کیا اور اس نیچا کو اس میں رکھنے کی امراز اللہ رہا ہوں کی پرورش میں لاکر ڈال دیا۔

ے مید مسئلہ معلوم ہوا کہ جس جگہ مسلمان اور فیر مسلم دونوں رہیے ہوں ، خواہ وہاں حکومت فیر مسلم بی کی جود ہاں سمی مسلمان کے لئے طلال تیں کہ دوکسی فیر مسلم کوئل کرے یااس کے جان وہال کوکسی طرح کا نقصان کی بھیائے۔

معتمرت مونیٰ علیہ السلام ایک شخص کے مشورے پر مصرے مدین کی طرف تشریف کے سکے لیکن جب دہاں پیٹے تو دہاں کوئی جان پیچان شخص جس کی وجہ سے شرکوئی امرکا نداتھا اور ندگوئی کھانے چینے کا انتظام۔ چٹا نچے اللہ کے حضور دعا قرمانے بیکے:

وبُ الَّبِي لَمَا النَّوْلَتَ اللِّي مِنْ حَيْرٍ فَقِيْرٌ . (آيت ٢٣) ترجمه المعاصر مدب إلى تيري عطاكا فقيرا ورقاع الال

الله اتعالی انبیا الله بهم السلام کو بیزی جامعیت عطافر مات جیں چینانچے حصرت موکی ملیہ السلام کی دعا بھی جوامع النظم میں ہے ہے کہ اس میں انسان کی شرورت کی ہر چیز آگئی۔

مدین پُنٹی کر آپ ایک درخت کے سات جس ایک کنویں کے کنارے تھ ایک فرما ہو گئے اوک اس کنویں سے پائی بجر نیم کرا پٹی بکر یوں کو بھی بلارہ ہے تھے اور اپنے برتن بھی نیمرر ہے تھے۔ اس دوران وہاں وہ باحیا اور پر دوہ ار پیجیاں بکر یوں کو پائی بلانے کے لئے آگئیں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے ازراہ احسان و جمدردی ان کی بکریوں کو پائی سمجھی بھر بلایا۔

ملاء نے بیباں پرایک مسئل کھھا ہے کہ ضرورت کے وقت خوا تین کا کئی کام ہے ہاہم اکلنا جائز ہے البت اگر مرد وہ کام کر سکتے ہوں تو انہیں ہی کرنا چاہیے، دوسری بات ہے بھی معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت نامحرم خوا تین ہے ہائے کرنا جائز ہے خاص طور پرا گرائیس کسی مشکل ہیں ویکھیں تو ان کی مدر کے لئے ان کا حال ہو چھ کرچتی الا مکان ان کی مدد کرنا جا ہے بشر طیکہ کی فقد کا اندایشان ہور ( آسان ترجمہ قرآن)

ان بچیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تنے جو کافی اوز سے ہو تھے ہے ، ان بچیوں نے والد حضرت شعیب علیہ السلام تنے جو کافی اوز سے ہو تھے ، ان بچیوں نے اس واقع کی اطلاع اپنے والد کو دی۔ انہیا پہنہم السلام کو اللہ تعالیٰ بزی زیروست فہم وفراست مطافر ماتے ہیں۔ چنا ٹیے حضرت شعیب علیہ السلام فو راسمجھ کے کہ میراجنبی

هندرت موی علیدالسلام کا قصد جو پورے قرآن میں کئی مقامات پرآیا ہے کئی عبر تیں ، مخاصیحتیں اور کئی اہم مجتی اسٹے اندر مموے ہوئے ہے جن کا خلاصہ بیہے:

(۱) الله تعالی جس کام کوکرتے کا ارادہ کرتے ہیں تو فیرمحسوں طور پراس کے خلا ہری اسباب و ذرائع فراہم کردیتے ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنائے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے ان کو کسی جشن ، تقریب بیا آسان سے کسی اعلان کی ضرورت تبین ہوتی ، جیسے صفرت موکی علیہ السلام کوراہ جلتے نیوٹ عطافر مادی۔

" القد تعالیٰ جب این تندے ہے کوئی ہیز اکام لینے کا اراد وکرتے ہیں آؤ اس کی ایسی مدوکرتے ہیں کہ بیزے بین کے قشکر والے بھی اس سے سامنے وحرے کے وحرے رہ جاتے ہیں۔

- (٣) این ہرکام میں اللہ پر تجروسہ کرنا جائے کہ چوشش اللہ پر بجروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرمادیتے ہیں۔
- (۵) تلاگی کا سب سے بڑا اور آرا اگر ہے تاوتا ہے کہ انسان کی جست اور خوصلہ پست توجا تا ہے۔
  - (1) زيان كالقد ادائي قوم كالق بي جوميدان جده جهديل عليت قدم رب-
    - (٤) آخري فتح بميشة بن كى موتى ب جاب باطس كنانى طا تورنظر آرام و\_
- ( A ) الله اتحالی اس محض سے قبولیت حق کی استعداد پھین لیتے ہیں جو جان ہو جھ کر حق کوقبول کرنے سے اٹکار کرتا ہے۔
- (۹) کوئی علی کوئی الکرے یا دیکرے دائی کا قرایت ہے کہ وہ دانوت کی کا قرایت اور الاستان مرتاز ہے۔
- ( وَ) این قوم کو طالموں کے چنگل ہے نکالنے کی کوشش کرنا ہے انہیا ، کی سنت ہے۔ آئیت ۵۴ میں ارشاد فرمایا:'' اور وو ٹیکی ہے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں۔''مفسرین نے لکھا کہ آئیت کے اس جز ومیں دواجم ہوائیتیں میں۔
- (1) اگر کسی شخص ہے کوئی گناہ خطاہ سرزہ ہوجائے تو اس کا ملائ ہیہ ہے کہ اس کے احدیث مل کی فقر کرے تو اس کے احدیث مل کی فقر کرے تو ایک مل اس کناہ کا کفارہ ہوجائے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھٹ نے حضرت معاق بن جمیل میں ہے اور مایا: بدی اور گناہ کے بعد میکی کروتو وہ گناہ کو مطاوے گیا۔
- (۳) جو تقص کسی کے ماقع تقلم اور برائی سے قبل آئے آگر چہ قانون شرع کی روسے
  اس کو اپنا انتقام لیمنا جائز ہے بشرطیکہ انقام برابر سرابر بو تھرا ولی اور اسس میں ہے کہ انتقام کے
  اب کو اپنا انتقام لیمنا جائز ہے بشرطیکہ انقام برابر سرابر بو تھرا ولی اور انسس میں ہے کہ انتقام کے
  ابوائے برائی کے جہلے میں جمل فی اور تخم کے بدلے میں احسان کرے کہ بیا تھی درجہ مکارم
  اخلاق کا ہے اور و نیاو آخر ہے میں اس کے منافع ہے شار میں ۔ آیک و در تی آ بہت میں ارشاد
  فر مایا: ''تم بری کا د فات ایسے طریقے ہے کر و جو بہتر میں بود ایسی تھا کے بدلے میں احسان
  کر و ) نتیجہ ہے ہوگا کہ تمہارے اور جس کے در میان دشمنی تھی و وو کھتے تی در کھتے ایسا ہوجائے

كالصيد ووقمهارا جكرى دوست يد (سورة تم المجدورة يت٣٠)

میعض کافروں نے اسلام لائے میں بیرکاوٹ فلام کی تھی کدا سلام لائے کے بحد حرب کے لوگ جہاری عزت کرنا تیجوز ویں کے اور ہمارے خلاف قبل وغارت کری کا ہازار کرم کر سکے جمیس بیمان سے نکال باہر کریں کے قرآ آن کریم نے اس کے تین جواب و پینے جی :

(۱) ہم نے حدوو ترم کو اتفاقتھ فلا بنایا ہے کہ سارے قرب بین قبل و غارت کری مور بی ہوگیکن ترم والے کوکوئی چکونیس کبتا، جنب تمہارے کفرے یاوجو والفد تعالیٰ نے تمہاری الیسی مفاطعت فرمائی ہے فوکھیا الفدائس وقت تمہاری حفاظت فیس کرے گا۔ (آبیت عدہ)

(۲) ہر ہاوی تو اللہ کی نافر مانی ہے آئی ہے۔ چٹا ٹھیٹم سے پہلے جن تو موں نے کفر کی راد اختیار کی وی بتاہ ہوئیں نہ کہ دداوگ جوالیان لے آئے تھے۔ (آیت ۵۸)

(۳) اگر بالفرش اسلام لائے کے بعد پیچھ تفایف آ بھی جا تھی آؤ وہ صرف و نیاوی تکلیفیں دوں کی جو کہ آخرے کی تکلیفوں کے مقالبے میں پیچھ بھی حیثیت تبیس رکھتیں۔

ان مضایین کے بعد فرعون کے زمانے اور فرعون ہی کی طرح کے آیک اور مظلم اور سر مشاہر اور سر محتل میں اسلام کا بھارات سر محتل میں اسلام کا بھارات موگ مایا کہ حضرت موگ ملیدالسلام کا بھار اور حضرت موگ ملیدالسلام کا بھارات اور حضرت موگ ملیدالسلام کا بھارات اور حضرت موگ ملیدالسلام کا بھارات اور حضرت موگ ملیدالسلام کی بھارات کے لئے مشرر کیا مواقعات جب محتل میں امرائیل کی گرائی کے لئے مشرر کیا محتل جب محتل دور اور نامیا اسلام کو اللہ نے بعوت سے مرفر از فرمایا تواست بہت حصد ہوا اور بعض روایات بھی ہیا کہ حضرت موگ طیدالسلام سے مطالبہ بھی کیا کہ حسد ہوا اور بعض روایات بھی ہیا کہ حضرت موگ طیدالسلام سے مطالبہ بھی کیا کہ حسد کی آ کہ بھی بھی کیا اور میں اور من کردی ۔ اللہ نے اس کو اتن وولت وی تھی کہ اس محتل کی خوالے کی بھیاں افعالے کے لئے بھی طاقتور مزدوروں کی آبک بودی ہوات کی تھا حت کی ضرورت بھی آبال کی حیثیت افتیار کر گیا۔ مضرورت بھی آبال کی حیثیت افتیار کر گیا۔ مضرورت کی بہتا ہے نے اس کو اور مغرور بطاویا تھا۔ حضرت موگ علیہ السلام نے اس کو والت کی بہتا ہے اس کو بہتا ہوں کی بہتا ہوں کے اس کو بہتا ہوں کی بہتا ہے اس کو بہتا ہوں کی بہتا ہے اس کو بہتا ہوں کی بہتا ہوں کے اللہ میں اللہ میں کر بہتا ہوں جو بھی اللہ میں کر بہتا ہوں جو بھی اللہ میں کو بہتا ہوں کی بہتا ہوں کے اس کو بہتا ہوں کو بہتا ہوں کر بہتا ہوں ہو بھی اللہ میں کر بہتا ہوں جو بھی اللہ میں کر بہتا ہوں کو بہتا ہوں کی بہتا ہوں کو بہتا ہوں کر بہتا ہوں ہو بھی اللہ میں کر بہتا ہوں کو بہتا ہوں کو بہتا ہوں کو بہتا ہوں کر بہتا ہوں کو بہتا ہوں کر بہتا ہوں ہو بھی اللہ میں کر بہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کر بہتا ہوں کہتا ہوں کر بہتا ہوں کر بہتا ہوں کر بہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کر بھی کر بھی کہتا ہوں کر بھی کہتا ہوں کر بھی کر بھی کر بہتا ہوں کر بھی کہتا ہوں کر بھی بھی بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھ

### سورة العنكبوت

مور و مختبوت کی ہے، اس میں 19 مرآ یات اور عرد کوئ میں۔ اس مورت کے چوشے رکوئ کی آیت اسم میں افظ مختبوت آیا ہے۔ مختبوت کاڑی کے جالے کو کہتے ہیں واس آیت میں کفار کے اعتقادات کو کمزی کے جالے سے تشہیدوی گئی ہے جونہایت کمزور اور بودا جوتا ہے۔ اس لئے اس مورت کو منگبوت کہا جاتا ہے۔

بیسورت مکرمہ کان دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر کفار ہرالمرز کے

مظالم ذرحارب سے جس کی ویہ ہے بعض مسلمان بعض اوقات پر بیٹان ہوجات اوران کی تحت فوٹ تھی۔ بھے بغاری کی ایک روایت میں ہے کہ حصرت خیاب بن ارت بیت فرمات ہیں کہ مسلمان کی بیک ارتبارک کی بیک لگا نے فرمات ہیں کہ مسلمان کی بیک اور مبارک کی بیک لگا نے کا بیا ہے ہوں کے بیار کا جانب کھیا ہے مسلمان میں بھر کی بیار کا جانب سے ظلم و تم کے بیماز ڈوجات جارہ ہم اوگوں پر ان وقوں دن رات مشرکیان کی جانب سے ظلم و تم کے بیماز ڈوجات جارہ ہم اوگوں پر ان وقوں دن رات مشرکیان کی جانب سے ظلم و تم کے بیماز ڈوجات جارہ ہے ہیں گرمات کا جانب اللہ باک ہے بیماز ڈوجات ہے وار ہے تھے۔ میں نے جانب ہوگر موش کیا۔ بیرسول اللہ اقراب اللہ اللہ باک جانب کی بیمان کر ایک ہو مبارک بیمان کر بیٹھ کے اور کا بیمان کر رہنے گا اور مواج کی بیمان کر دیتے جات اور ہوگا ہوا تا اور مواج کی بیمان اللہ باک اسپیغائی و بیمان کر بیکھ کے ایک اسپیغائی و بیمان کر کے دیکھ کی ہوگر اللہ باک اسپیغائی و بیمان کو بورا اللہ کا مواد سواے اللہ باک اسپیغائی و بیمان کو بورا کر کے دیکھ کی ہوگر میں جھر موت تک آ ہے گا اور اللہ کا میں جلدی جاتے ہوگر اور اس کے دو گر اللہ باک اسپیغائی و بیمان کر کے دیکھی جاتے ہوگر اور ا

اس مورت میں اللہ اتحالی نے ایسے مسلمانوں کو چند ہوئی قیمتی ہدایات مطافی مائی ہیں مشاؤا:

ہزار سورت کے شروع میں ارشاد فر مایا '' کیا لوگوں نے یہ بھور کھا ہے کہ انتہاں ہوئی جھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہ دریں کہ جم ایمان نے آئے اوران کو آ زمایا شرجائے ' یعنی اللہ تعالی نے موسنوں کے لئے جو جنت تیار کررگی ہے وہ اتنی مستی تہیں کہ سی تکلیف کے ابنی ماسل جو جائے۔ ایمان لانے کے ابتدا نسانوں کو مشاف آ زمانشوں سے کر زماجی پڑتا ہے۔

ماسل جو جائے۔ ایمان لانے کے ابتدا نسانوں کو مشاف آ زمانشوں سے کر زماجی پڑتا ہے۔

ماہل جو جائے۔ ایمان لانے کے ابتدا نسانوں کو مشاف اور نسان اور آ تر آئیک وقت میں اور آ تر آئیک وقت آ نے والا ہے جنب طالموں کو ظلم کی طافت ندر ہے گی اور نسان اسلام مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔

میز الذی تعلی کے لئے انہیاء کے قصے بھی ذکر کئے گئے جی کہ ایمان والوں میں سب جو کا دیا وہ اور سخت آ زمائش الند کے نبیوں پر آئیمی تا کہ ایمان والے جان لیس کہ سے نہاوہ وہ اور سخت آ زمائش الند کے نبیوں پر آئیمی تا کہ ایمان والے جان لیس کہ سے

آ زیانشیں اور آگلیفیں صرف اٹنی کوئیں آ رہی بلکہ پہلے لوگوں کوبھی ہے آ زیانشیں آ کی بیں اور ان آ زمائشوں کوبھی انہی کا فائمرہ ہے چنانچی آ بہت سے میں ارشادفر مایا البیوشخص بھی ہمارے۔ راست میں محنت یہ مشقات النما تا ہے وہ اسپنے ہی فائدے کے لئے محنت النما تا ہے۔

کی زندگی کے اس زمانے میں کئی واقعات ایسے ڈیٹی آئے کہ اولاد مسلمان ہوگئی اور والدین کفر پر بعند دہ ہو اورا پی اولا دکو واپس کفرا شتیار کرنے پر مجبور کرنے گئے۔ ان کا کہنا شما کہ اولا دیک والدین کفر سے کہ دالدین کی اطاعت کریں۔ اس کئے اس سورت کی آیت ۸ میں الفذات الی سال کئے اس سورت کی آیت ۸ میں الفذات الی سفالی نے اس سلسلے میں پر معتدل اور بریش اصول بیان فر مایا کہ والدین کے ساتھ ایچھا سلوک انسان پر قرض ہے لیکن آگر و و آخریا اللہ کی نافر مائی کا تنم و یں تو ان کی بات نہ مائی جائے والدی کے بات نہ مائی اس معالے میں ان کی بات نہ مائی کا تنم و اس کو ان کی بات نہ مائی جائے والدی کے اس معالے میں ان کی اطاعت جائز ایش ک

بعض کا فراوک مسلمانوں پرزورو نے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دواورا کرائی کے نتیج جس تم پر انتہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مزاآئی او تہاری طرف ہے ہم بھلت لیس کے۔اس سورے کی آیت نم بر ۱۳،۱۲ برس اس افوق چھکش کی تھیقت واضح کردی گئی ہے کہ آخرے میں کوئی شخص کی دوسرے کے گناہوں کا ہو جھوٹیں افوق سے گا۔ چنا تچے ارشاد فر مایا: ''اور جن لوگوں نے گفراپیالیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ اوار سے کہا کہ اور جوٹیں افوا سے کہا کہ اور افوا کے اور تمہاری خطاؤں کا ہو جھا نوالیں کے جالا تکہ والن کی خطاؤں کا فراہمی ہو جھوٹیں افوا سے اور پراوک بیشینا پاکٹی جھوٹے جی اور وور ہے گئا جول کے ہو جھوٹی نئر ورافعا کی کے اور اپنے بولوک بیشینا پاکٹی جھوٹے جی اور وور ہے گئا جول کے ہو جھوٹی نئر ورافعا کی گاور اپنے





## بیسویں سپارے کے چندا ہم فوائد

- (۱) نتیب کاعلم الله تبارک و تعالی کا خاصه ہے جواس کا دنوی کرے وہ جھوٹا ہے۔
- (۲) قیامت کا انکار کرنے والے مختریب اس کا یقین کریں گے مگر اس وقت ان کو بیہ یقین آفع نیس و ہے گا۔
- (۳) ون اور رات بین بهت می نشانیان بین چوعقیده آخرت اور مساب و جزاه پرواشج ولالت کرتی بین -
  - (m) مؤسمن وہ ہے کہ طلاعت قرآن اس کے ول کی زندگی کو نفع وے۔
- (۵) الا بہشر دری ہے ملطی واقع ہوجائے کے احدادر سب سے پہلی تو بہیہ ہے کہا ہے گاناہ کا اعتراف کرے۔
  - (٦) حسن ظن بآوی امریداور تعمل تو کل انتد پررکھٹا ضرور تی ہے۔
- (۵) الله تعالى جو جا بنا ہے بیدا کرنا ہے اور جو جا بنا ہے پیند کرنا ہے۔ اس کے بندے کو جہا کوئی اہم امرور ڈیش ہوڈ سنت کے مطابق استخار دکر لینا جا ہے۔
- ۸) الله کافعنل مرحمت اور عدل بیند ب کی حسنات کو د گذا کرد بینا ہے اور سینات کو اتبا ہی تم گروزیتا ہے۔
- (9) ضروری ہے دالدین کے ساتھ نیکی کرنامعروف کاموں میں اور شرک ومعاصی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
- (۱۰) جولوگ ایمان لاتے ہیں اور تیک اتعال کرتے ہیں الند تعالی جنت بین ان کو صافحین کا ساتھ فصیب قرما کمیں گئے۔



الحمد للد آج كى تراوي شي الكاسوين سيارے كى حلاوت كى گئي ہے۔ سورو علیوت کے جار رکوع جیویں سارے میں تھے اور بقیہ تمن رکوع اکیسویں سارے شی بیں۔ اکیسویں سیادے کی مہلی آیت جوسور فاخلیوت کی ۱۳۵۵ یں آیت ہے۔ اس سے سنتاب الله كي علاوت اور نماز كي يابندي كالحكم ديا كياب اورنماز كافائده يه تاياب كـ" شماز ہے حیاتی اور برے کا موں سے روکتی ہے۔" واقعی حقیقت سے کہ اگر آ دی قماز کو نماز کے طریقے پر پڑھےاوراس کی شرائظ وآ داب کا لحاظ رکھے اوراس کے مقصد پر دھیان بھی ہوتو یقیناً اس کے قمرات ونتا کی مغرور حاصل ہوتے ہیں اور اس کی نماز اس کو ہے حیا کی اور برے کاموں سے شرور رو کے گی۔ ڈھریے بی نماز اس کے اوراس کے گٹاہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے کیونکہ جب انسان نماز بیں سب سے پیپلے تکبیر کہدکر انقدانعالی کی بڑائی کا علان اوراقر ارکرتا ہے تو وواللہ کے سامنے اس بات کا اقر اراور مبد کرتا ہے کہ بااللہ بیس آ ہے ای کی بندگی کرتا ہوں اور آ ہے ہی ت مرو ما تکما ہوں البلداس کے بعد جب کسی کناو کا خیال اس کے ول پی آئے تو اگر اس نے نماز وحیان ہے جاتی ہے تو اس کا میر عبد اس کو گناہ ہے رہ سے کا اور اس کے رکوع اسجد ہے اور نماز کی ہر حرکت وسکون اس کو بندگی کی طرف متوجہ كرتيج بين بدان لنته جو مخض فما زكوموجة مجه كرائ طرن يزح جيسه يزهنا جائب لو فماز اے یقیناً برائیوں سے روکے گی۔

> ا ما م الوالعاليه رحمه الله فرمات بين كه نماز عن تين صفات پائي جاتي جي: (1) خلوس (۲) خشيت (۳) و كرالله

ے وہ برائیوں سے زک نیا اواس کی مازجوں ہوں۔ ( درس ار ان)

اس وفت معاشرے میں ہر طرف بدراوروں دید حیاتی اور قاشی تجیلی ہوئی ہے

کیونکہ ہماری نمازی ہے جان ہیں وہماری معبدی وہران اور بازار آباو ہیں اور جواوک نماز

پڑھتے ہی ہیں تو ساتھ میں جموت بھی ہو گئے ہیں۔ وعدو خلافی بھی کرتے ہیں بلام اور اوت

کھسوٹ کا بازار بھی گرم دیکتے ہیں ، ب پردگی ، بدانظری اور فاقی میں بھی ملوث ہیں۔ اللہ مماری حفاظت فرمائے اور ہماری نماز وال کھش باتو سااور کا مواس سے دو کئے والی بنائے۔

معاوی حفاظت فرمائے اور ہماری نماز وال کوش باتو ساور کا مواس سے دو کئے والی بنائے۔

معدافت کی وقر آب کریم کی حقائیت کی اور وین اسلام کی جیانی کی بہت ہوئی دلیل ہے۔

معدافت کی وقر آب کریم کی حقائیت کی اور وین اسلام کی جیانی کی بہت ہوئی دلیل ہے۔

آیت ۲۵ میں اس کی حکمت بیان کی گئے ہے کہ آئی ہونے کے باوجود جیس آپ کی زبان

مبارک سے قر آبان کریم جاری دواتو ہے بذات خود کیل شخص مجز و ہے کہ جس آپ کی زبان

عيكها تديز هنا سيكها وه الياضي ولين كارم وشي كرد باب جس كي مثال وش كرف سه يورا

عرب ما جز: والياراي أيت عن قرآن كريم في ما يا الرآب يزهنا للصناحات توباطل

والے میں میں اُن اُکال مکتے تھے لیسی سے کھنے کا کجھونہ کچھ موقع مل جاتا کہ آپ نے بیر مضالین

كى بى بادراق كركى يى-

آیت الارش فرمایا جماد کیا ان کے لئے بیانتائی کائی تختال کائی تختال ہے کہ جم نے آپ پر
کتاب آتا دی ہے ، جوان کو پڑھ کرسٹائی جاری ہے بیٹن بیقر آن کریم خودا کیک زندہ جاوید
ججزہ ہے اس کی موجود کی میں تھی دوسر ہے ججزہ کو طلب کرنا سوائے جبائت کے اور کی تختیل ۔
قرآن کریم کل جھی ججزہ اتھا اور آئی تھی ججزہ ہے اور جسے جیسے سائنس تر تی کرری ہے اور انسان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہوتا جار ہاہے و لیسے و لیسے قرآن کریم کی صدافت ،
قرآن کریم کی حقا ہیت ، قرآن کریم کی افجازی شان بھی اس اعتبار سے واشح ہوتی جلی جاری ہی ۔

سور و تنگیوت کی آخری آیت میں ارشاد فر مایا: "اور جن او کول نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اسپنے راسنوں پر پہنچا تھیں کے اور یقینا اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ "معلوم ہوا کہ اہل ایمان کومسلسل کوشش کرتے رینا جا ہے کیونکہ الند تعالیٰ سمنی کی کوششوں کورائے گالے نہیں جانے و ہے۔

#### سورة الروم

سوره روم كل ب، اس شن ۲۰ رآيات اور ۲ رزكوع بين ..

ال مورت کا ایک خاص تا رینی پیس منظر ہے جو تصنورا کرم اینا اور قرآن کریم کی جھائی اور تقانیت کا نا گا بل انگار تبوت ہے۔ جس وقت آ تخضرت اینا کو تبوت مطابعو ٹی اس وقت آ مخضرت اینا کو تبوت مطابعو ٹی اس وقت اسلام و و بوی خاتیتی تھیں ، ایک ایمان کی حکومت جو مشرق کے معنا تے میں پہلی ہو ٹی تھی اور اس کے ہر باوشاد کو کسرتی کہا جا تا تھا۔ بیاوگ آتش ہوست متھے۔ دوسری بوی حالت روم کی تھی جو کہتی ہو گئی ہی مشرم ایشیات کو چک اور بورپ سرم کی تھی ہو گئی ہو گئی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی

ا تھا اور اس کی فوجوں نے ہر ہم محاذ پر روم کی قوموں کو تگلست و نے گران کے بڑے ہوئے ہوئے تھر شخ کر لئے بھے۔

اران کی حکومت چونکد آتش پرست تھی اس کئے مکه مکرمہ کے بت برستوں کی جدرہ بال ان کے ساتھ تھیں چنا نجیہ جب بھی امران کی کسی نتج کی خبر آئی تو مکہ مکر سے بت يست اس پر ناصرف خوشي مناح بلكه مسلمانول كوچڙات كه بيساني اوك جوآساني كتاب پرایمان رکھتے ہیں مسلسل فلکست کھاتے جارہے ہیں اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح السي حَقِيرِ يا آساني كتاب كونيس مانع أثين براير الخ نصيب بوري ب-اس موقع يربي مورت نازل ہونی اوروس کی ایندائی آیات میں پیقیشن کوئی کی گئی کے روم کے لوگ اگر چہ اس وقت قلست کھا گئے ہیں کیکن چند سالوں میں وہ منتج حاصل کر کے امراتیوں پر غالب آ جا تیں کے اور اس ون مسلمان اللہ کی مدہ ہے خوش ہون کے ، اس طرر تا اس سورت کے شرورا میں بیک وقت دوق شن گوئیاں کی گئیں ایک بیاکہ وم کے جولوک قاست کما سے جی وہ چند سالوں میں ایراغوں پر مثالب آجا کیں گے اور دوسری پے کے مسلمان جواس وقت مکہ تکرمہ کے مشرکین کے باتھول قلم وستم کا شکار میں اس وان وہ جمی مشرکین پر گئے منا نمیں ک۔ بیدوونوں قاشن کو ئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعیداز قباس تھیں کدکوئی تخص جو اس وقت کے طالات ہے واقف ہوائی پیشن گوئیاں تھیں کرسکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طررا کافرون کے خلم وستم میں اور بے اور سے ہوئے متے اس کے بیش نظر کوئی ام کان نہ تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منا تھی۔ دوسری طرف سلطنت رو ما کا عال بھی میں تھا کہ اس کے ا ایرانیوں کے مقالعے میں الجرنے کا دور دور اولی انداز و نیس کیا جا سکتا تھا۔ چنا نچہ مکہ مکر مہ کے مشرکین نے اس فیشن کوئی کا بہت مذاق اڑایا۔ بہاں تک کسان سے ایک مشہور مردار ا بی بن خلف نے حضرت ابو بھر ہے۔ ہے میشرط لکائی کہ اگر آئندہ نو سال کے درمیان روم كاوك ابراغون عالب آستاتو وهعزت ابوبكرين كوسواونت ويهاواراكراس فريص عن وه خالب نه آئے قو هفترت ابو بکر در به اس گومواونت و یں کے ( اس وقت تک اس طرح و وظر فی شرط (گاناحرام نیس ہو کی تھی) چنا تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امرا نیوں کی فقو حات کا سلسلہ جارتی رہا۔ پہاں تک کہ وہ قیصر کے پایے تخت قصط طیعہ کی دیوارہ اس انہا ہے۔ پی سالہ کے ۔ پیکن اس کے بعد حالات نے جیب وغریب چانا کھا بااور ہرقل نے مجبورہ کو اہرائیوں پر حصب ہے تعلیم کر اس بیس ایس کا امرائی تصیب ہوئی جس نے جنگ کا پائسہ پائٹ کرد کھ دیا۔ اس فیصن گوئی کو ابھی سامت سال گزرے ہے کہ روہ بیوں کی ان کی خیر عرب تک پنی گئی۔ جس وقت پر غیر مجمولی خوشی موادو و مالم بھی نے رہی گئی۔ جس وقت پر غیر مجمولی خوشی مواد و مالم بھی نے بولی تھی۔ اس کا بیان کی اس مواد و مالم بھی نے بولی تھی۔ اس کی سالہ کوئی اس کی بیان کے بیان کی بیان کی اس کی اس کی بیان کی مواد کے بولی تھی ۔ اس کی بیان کو کیاں کھی اس کے بیان کی بیان کی بیانی روز بیان کی بیان کی بیانی روز بیان کی طرح اس کی بیانی روز بیان کی طرح اس کی بیان کی بیانی روز بیان کی طرح اس کی بیان کی بیانی روز بیان کی طرح اس کی بیانی روز بیان کی بیانی روز بیان کی بیانی روز بیان کی طرح اس کی بیانی روز بیان کی بیانی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیانی کی بیان کی بیانی کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیانی کی بیان کی بیان کی بیانی کی بیانی کی بیان کی بیانی کی بیان کی بیان کی بیانی کی بیانی کی بیان کی بیانی کی بیانی کی بیان کی بیان

سور وروم کی آیت نہ سے اور ۱۸ رمیں پیائی نماز وں کے اوقات کاؤ کرفر مایا کیا ہے۔ حضرت این میا کی رضی اللہ عنبما ہے جو چھا گیا کرقم آن کرتیم میں پانچوں نماز وں کاؤ کر ہے؟ اقرآ ہے نے فر مایاباں اور پھر بھی آیات تلاوت فرما تمیں۔ ابوواؤ واور طبرانی نے حضرت ابن مہاس رضی اللہ عنبما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں آیتوں کے متعلق ارشاد فرمایا بھی

فَسُنِحَنَ اللّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ٥ وَلَهُ الْحَمْدُ
فَى السَّمُوتَ وَ الْلاَ صَ وَحَبْنَا وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ٥ وَلَهُ الْحَمْدُ

گرجس فَض نَصْحَ كَ وَتَتَ يَكُمَاتَ بِرَ هَ لِنَا وَ وَنَ بَجِرَاسَ كَمْسُ مِن بَوَلَوَاقَ وَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

آ یت فہر ۲۰ تا ۱۳۰۷ میں اللہ تعالیٰ کی تعکمت باللہ کے جی مظاہر آ یات قدرت کے موالن سے میان فرمائے گئے جی جواللہ اتعالیٰ کی ہے مثال قدرت وتعکمت کی نشانیاں جی ۔

(۱) انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاتم کا خات کوشی سے پیدا کیا جو عناصرار اجد "آسی، پانی متوااور شن" کا مجموعہ ہے۔ ان میں شنی سب سے زیادہ او فی درجہ کا عنصر ہے۔ انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی جونا معفرت آوم علیہ السلام کے اعتبار سے تو فعا ہر ہے اور باتی انسانوں کے اعتبار سے اس طرح کراس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی سے بی پیدا جوتی ہیں۔

(۳) انسان بی کی جنس میں القد تھالی نے عورتیں بیدا کیس اور ان کے درمیان میاں ووگ کا رشتہ قائم فرمایا اور تھر ان میں ہے مثال عبت پیدا کروی حالا تکد بعض اوقات شاوی سے پہلے ان کا آئیں میں کوئی تعلق دورتھارف دی نہیں ہوتا۔

(۳) انسانوں کے مختلف طبقات کی زیاتیں اور لب و کیجے اور رنگ مختلف مناویے ، کوئی اور اردو اول ریا ہے تو کسی کی زیان فاری فرانسیسی یا انگریزی ہے ،کسی کا رنگ کالا ہے اور کسی کائمر رتے ہے۔

(۴) رات اور دن کی تقییم فریادی که رات کے دائت آ رام کرواور دن کے وقت اللہ کے فقت اللہ کی معاہدہ تھیں ہوا کہ اللہ کا مراور اللہ کا مراور اللہ کا مراور اللہ کا مراور اللہ کی صوابد ید پر تیجوز و یا جاتا تو کی جھادگ آیک وقت سونا جا ہے اور دوسرے اوگ ای وقت میں اینے کا مرکز کے ان کی نیز فراب کرتے ۔

(۵) آ سانی بخلی بھی انتہ کی ایک نشانی ہے کہ جب سے پیکٹی ہے تو ڈربھی ہوتا ہے کہ کئیں گرنہ جائے اور ساتھ دی بیامید بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی رہت کیجنی بارش ہر ہے والی ہے جس ہے مردہ زبین زندہ ہو سکے گی۔

(۱) زمین و آسان کے در میصاللہ نے جوالیک مطالم النام آلائم کررکھا ہے میہ جی اللہ کی فقد رہ کی ایک بڑی نشانی ہے کہ آسان کی جیت بغیر ستون کے کھڑی ہے اور ستارے اس کے مدار میں اسپے کام میں مشغول ہیں۔ اس الحرز زمین بھی مسلسل حرکت ہیں ہے تکر ان مب کی قرارت کا کمی کواهمای ہےاور ندان کے کام میں ان سے کوئی شکایت۔

اس کے علاوہ کہی اس مورت میں قد رہ الی کے متعدد ایسے دائی اور مشاہرات کا تذکرہ ہے جو دفقہت خداوندی کا مند بولٹا جُوت میں مگر ان نشانیوں سے فائدہ وہ می اوگ اضاعت کا مند بولٹا جُوت میں مر ان نشانیوں سے فائدہ وہ می اوگ اضاعت ہیں جو خور مقدر کرنے وہ الے جو اور اور ان کے دل مردہ ندہوں چنا نچے کفار کے بارے میں انڈر تغالی سورت کے آخر میں ارشاد قربات میں اندر تعلیم تھے ہیں اندر (اے تیفیم ) ان کا حال ہے ہیں اور (اے تیفیم ) ان کا حال ہے ہے کہ آئی میان کی جی اور (اے تیفیم ) ان کا حال ہے ہے کہ آئی میں اور (اے تیفیم کی جائیں گے کہ آئی تو گئی ہیں اور (اے تیفیم کی ایس کو گئی ہی نشانی لیے آئی ہیں اور (اے تیفیم کی یو کا کریں گے کہ آئی تو گئی ہیں اور (اے تیفیم کی ایس کے کہ آئی تو گئی ہی نشانی لیے آئی ہیں ہی گئیں گے کہ آئی تو گئی ہی نشانی لیے آئی ہیں ہی گئیں گے کہ آئی تو گئی ہی نشانی ہے آئی ہی ہی کا فرانس نیم کئی ہیں ہی گئیں گے کہ آئی تو گئی ہی دور (آئیت کے ایک کری شانی ہے کہ ایک کری ہی تو گئی ہیں دور (آئیت کے ایک کری ہی کری ہی نشانی ہے کہ کری ہی تو گئی ہی نشانی ہی کری ہی نشانی ہے آئی ہی ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری ہی میں کری گئی ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری گئی ہی کری ہی کری ہی کری گئی ہی کری ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہیں کری گئی ہی کری گئی گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی ہی کری گئی گئی ہی کری گئی

سورة لقمان

سورہ لقمان کی ہے اور اس بیش ۱۹۳۸ آیات اور ۴ مرکوئ جیں۔ اس سورت کے نثر وئ میں قر آان کریم کو ٹیک اوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا سبب قر اردیا ہے اور ٹیک اوگوں کی تین علامات بیان فرمائی ہیں:

-しまころいる(1)

(r) ذکوۃ کی اوا لیکی کرتے ہیں۔

(٢) أخرت يراورالقين ركع بيل-

جن او کول میں پاسفات ہائی جا تیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ' پیانی اوک ہیں جو اپنے پر وروگا رکی طرف ہے سید مصدائے پر جی اور بیای جی جو فلا ن پائے والے جی ہے۔''

آیت اسمیں مکہ مکر مدے ایک مشرک نظر بن حادث کی ندمت بیان فرمائی گئی ہے کہ دوا پٹی تجارت کی ندمت بیان فرمائی گئی ہے کہ دوا پٹی تجارت کے خات فلف مما لک کا سفر کرتا اور دہاں ہے دہاں کے بادشا ہوں کے قصول پر مشتمل کتا بیس فرید التا ہے بعض روا بات میں ہے کہ ایک کا نے والی لونڈ کی جمی فرید الیا تعادر کو توں ہے کہتا کہ تھر( التا ہے) تھی میں عادوشود کے قصے سناتے ہیں میں تھی ہیں ان ہے تریادہ دکھیے تھے اور گائے سناؤں گا۔

ال آیت شریف سے ایک اصول یہ معلوم اوا کہ ہروہ ول بہلائے کا مشغلہ جوانسان کو اسے و یہ بہلائے کا مشغلہ جوانسان کو اسپیٹر بن قرائش سے منافل اور ہے ہرواہ کروے ناجا کڑے کے کھیل اور ول بہلائے کوسرف وہ شغلے جا کڑیں جن جس کوئی فائد واومثلا جسمائی یا ڈائن ورزش وغیرہ اور ان مشائل سے نہ کسی کو تکلیف ہنچاہ رہے وی فرائش سے غفلت ہو۔

سور ولقمان معنرت لقمان کے نام ہے موسوم ہے کیونکساس کے دوسرے رکون میں معنرے لقمان کی کھیجتوں کا تذکر دہے جوانہوں نے اپنے جینے کو کی تھیمں۔

معترت لقمان اہل عمر ب سے آیک بڑے مقتل مند اور دائشور کی حیثیت سے مشہور سے ایک بڑے مقال مند اور دائشور کی حیثیت سے مشہور سے اللہ تقال نے ان کواملی ور ہے کی مقتل وائیم و دان تی مطافر مائی تقی گرا کار مفسر بن سے مزود کیے وہ توقیم نیس مجھے۔ قرآن کر کم نے بید ہتایا کہ حضرت لقمان جن کوتم بھی ماہتے ہووہ بھی تو حید کے قائل ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی پائی تھیسیس و کرفر مائی ہیں جوانہوں نے اپ بھی تو حید کوئی تھیں۔ یہ بڑی تھیسی اور جا مے تھیسیس میں جو کہ عقیدہ مہادت مسلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔

تصفت (۱) اے بیٹا اللہ کے ساتھ ڈٹرک ٹیکر نا کیونگ ٹرک بہت بڑا گلام ہے۔ تصفت (۲): آسمان اور زمین کے اندر جو پکھ ہے وہ اللہ سے فی ٹیس اللہ ؤرّہ وُ رّہ وکا علم رکھتا ہے اور نظام اور گلی کوئی چنج اس کے علم سے جام ٹیس ۔

نصیحت (۳):اے بینا نماز کو قائم رکھو، اچھے کا موں کا تھم دو، برانی ہے منع کرواور مصیبت کے وقت صیرے کا م لو۔

تفیحت (۳): اے بیٹا او گول ہے تکہر ہے بیٹن ندآ نا اور فر در ہے ان کومت دیکھنا کہ پیا خلاق حند کے خلاف ہے۔

هیست (۵): زین پراکز کرند چنا بلکه اپنی چال بین میانندوی افتیار کرنا ال طریق بولنے وقت اپنی آواز کو بیست رکھنا کیونکہ مقلیمان انداز اللہ کو پیندشیں۔

ا خی الفیختوں کے ورمیان میں اللہ تعالیٰ نے خود والدین کے ساتھ حسن سلوک کی الفیعت کی ہے۔

سورت کے دفقتام پران پانچوں چیزوں کا تذکر دفر مایا جن کاعلم صرف اللہ بی کے اس ہے۔

(1) تیامت کب آئے گی۔ (۲) مارش کپ اور کتنی برے گی۔

(r) مال كرييد عن كيا بالأكايالاك

(۱) انسان کل کیا کرے گا (۵) موت کب اور کس جگد آئے گی۔

ان پائے مغیبات کورسول انٹر ﷺ نے غیب کی جا بیال قرار دیا ہے۔

#### سورة السجده

یہ سورت بھی تکی ہے، اس میں ۳۰ مآیات اور ۳۰ مرکوئ میں ۔ اس سورت کا مرکز بی موضوع اسلام کے بنیاوی مقائد بھی تو حید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے ۔ اس سورت کی آیت ۵ارمیں مجدے کی آیت ہے، اس مناسبت سے اس کا نام مورڈ مجدور کھا گیا۔

رمول الله الانتجاب المورة في فراز كي فيلى ركعت بين بكثرات يه مورت بإطاكرت عضاورة ب الله مورت كوسوت وقت بهن مورة الملك كساتها السورت كي بهن علاوت كياكرت عضد جس زمان في بيسورت نازل جوئي اس وقت كفار مكه في كريم لائل كريت بين المحقف بالتين كياكرت عضى كرفعوذ بالله يه فيب جيب بالتين كوز كوز كوز كر عارب بين المحقى مرف كريع بعد كي فيري وسية جيل المهمى ووباروز نده كرة جائز كره كرت جي المحمى كمية بين كرجه بيرة عان سه وقي اتى بهمى ووباروز نده كام بهدوسول الله عن ان بالون كوده بيب وفريب قريب تنطيقا اور كهة كريكام توان كا بنا منا يا جواني التراب الله تعالى هذا ان بالون كوده بيب وفريب تنطيقا اور كهة كريكام توان كا بنا منا يا جوانية المنا يا جوانية المنافية ا

آیت است است از مین و آسان کو چیدان میں مناہے جائے کا آنڈ کر و ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کسن فیسکون کی مالک ذات ہے اگر اللہ تعالی چاہتے تو پلک جیکئے میں زمین و آسان تخلیق دو سکتے تھے لیکن ہندری چیداوں میں انٹری وجود بخشے میں بقاینا اس کی حکمت بالغہ کا کمال ہے، جس کی حقیقت کوون جانتا ہے۔

آ بت المرش الله كالرشاء بك " تهروه كام الك الميدون مين اس ك إس اوريكي

اس مورت کی آیت نے ۱۹ میں انسان کی تخلیق کے مراحل کوؤ کرفر مایا ہے کہ اللہ نے اسے کسی مراحل کوؤ کرفر مایا ہے کہ اللہ نے اسے کسی مار میں ملر من منی سے بائی مانطاف سے کوئی اور پھر اللہ انتہا کی پرکششش اور متناسب انسان مینئے تک کے مراحل سے گز ادا ہے۔

أيت ١٥٥ ساليان والول كى عادمات ميان كى في جي كد

- (۱) وہ دنیاش اللہ کے سامنے جھکٹے رہتے ہیں۔
- (۲) مواللہ کی تعلی میان کرتے ہیں اور تنظیر پالکل فیس کرتے۔
  - (٣) راتوں کوان کے پہلوبستروں سے جدارہتے ہیں۔
- (٣) وهايخ پروردگاركول داوراميد كماتي يكارستينوت إلى-
- (٥) الله كالسينة بوئ مال كوالله كي رضاك لينتر في كرية جي-
- ان ملامات کو بیان کرنے کے بعد ارشاہ فرمایا: " کوئی شفس نہیں جات کدان کے

لئے آخرے میں آتھوں کی کیسی شنڈک چھپا کررکھی گئی ہیں۔ ان اقبال کا صلہ ہے جووہ کرتے تھے:"ایعنی جڑھتیں ان کے لئے چھپا کررکھی گئی جیں وہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی شہیں آسٹتیں۔

#### سورة الاحزاب

عثلاً (۱) جو تخص جہت زیادہ فاجین ہوتا لوگ کہتے اس کے بیٹے میں دوول ہیں فرمایا جرگزشیں اللہ نے کسی بھی تخص کے بیٹے میں دوول ٹیزیں رکھے۔ (آبیت)

(۲) زمانہ جا بلیت میں اگر کوئی شخص اپنی دوی ہے کیدہ بیٹا کہ '' قو میرے لئے اٹسی ہے جیسے میری مال کی دینے۔'' تو وہ مورت اس کے لئے بمیشے کے لئے حرام ہوجاتی لٹیکن قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:'' تم اپنی جن دو بول کومال کی پشت ہے کتئیدہ سے دیتے ہوال گرقباری مال فیس منایا۔ (7 بت ۲)

(٣) زمانہ جالجیت علی مند ہو لے بیٹے کو بھٹی بیٹا تصور کیا جاتا تھا اور اس کو وہ تمام منتوق حاصل ہوئے تھے جو بھٹی بیٹے کو حاصل ہوئے تھے کیکن قرآن کر ایم نے ارشاوفر مایا: "اور نے تمہارے مند ہو لے بیٹول کو تہمار اھٹی بیٹا قرار دیا ہے۔ بیٹو با تمی ای با تک جی جو تم ایٹ مندے کہدو ہے ہو۔" (آیت )؟)

( من اولے بیٹے کے حقیقی بیٹے کے برابر ہونے کی تروید قرمانے کے بعد بنایا کیا کہ آپ کی آتا ہے۔
کہ آپ اور صفرت زید بن حارف بیٹے کے والد حقیقی کا تھم توشیس رکھتے تکر آپ کی اُلا ت

ماری امت کے لئے عام ہے۔ چنانچے فرمایا کہ'' یہ نبی ان کواپٹی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ترجیں۔'' اور آپ کی از واق کے بارے میں فرمایا کہ وہ ساری امت کی روحانی مائیں جیں واق کا دب واحترام واجب ہے اوران کے ساتھونگان جرام ہے۔

(۵) آیت ۹ سے فزوہ اتر اب اور غزوہ فرطہ کا تذکرہ ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شوال ۵ نجری جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شوال ۵ نجری جس کا خلاصہ کی ان کا میواں کے بعد قرایش نے بدلہ لینے کے لئے عرب کے دوسر سے قبائل کو بھی جس کیا اور ان کو متحد کر کے مدید منورہ پر تعلمہ کردیا۔ مشرکیوں کی تعدا اس وقت ویں یا پیدرہ ہزارتی اور ان جس وہ قبائل بھی شامل سے جس سے مسلمانوں کا ملے کا معاہدہ تھا بھی میں وہ قبائل بھی شامل سے جس سے مسلمانوں کا ملے کا معاہدہ تھا بھی میں وہ تو آخر ہے۔

ان وشنول کے داہ فرارا اختیار کر لینے کے بعد رسول اختد ہے ہسلمانوں کو ہوتر ہے گا اللہ و ان وشنول کے داہ فرارا اختیار کر لینے کے بعد رسول اختد ہے ہوئی کے تقی ۔ جو آریظ یہ کا صرح کرنے کا تقیل ہوئی کا تقیل انہوں نے معاہد کی خلاف ورزی کی تقی ۔ جو آریظ یہ میہود یوں کا تقیلہ تھا اور از پ سے مدید منورہ کے مضافات میں آ باد تھا اور آپ سے نے مدید منورہ تشریف لانے کے بعد ان سے معاہدہ کیا تھا جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ایک دوسر سے کہ وشنول کی مدونی کر ایک دوسر سے کے وشنول کی مدونی کر ہی گئی گر بھو گئی کے ماتھ ساز باز کر کے مدید یوان کے ساتھ ساز کر گئی تھی کر نے کا تھم ناز ل فر مایا ، بھی میں ان کے بہت سے افراد آتی ہوئے اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے۔

(٢) سورة الاعزاب كي آيت الاسرين فراه واعزاب كے ذیل ميں ارشاد فرمایا:

هفیقت پر ہے کہ تھیا ہے گئے رسول القد النے کا دات میں ایک بہترین شمون ہے۔' مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو یہ آیت ایک خاص موقع ( لیمن فز دواحزاب کے موقع پر جبکہ آپ اور نے ضم بھی استفامت الدیم الشال شجاعت اوراغوت وساوات کی مثالیس قائم کیس ) پر تازل دو ٹی اوراس دفت واقعی سحابہ کرام کے سامنے آپ بی کی ذات متی جو بہترین نمونہ اور مثال تھی جس کی وجہ سے ان کے اندرائی جست بھی پیدا ہوگئی تھی کہ دو اپنے ہے کئی گنا ہزے وشمن کے سامنے ڈٹ سے تکریا آیت صرف اس موقع کے ساتھ خاص شمیں بلکہ زندگی کے جرموز پراور جرموقع پر آپ وائٹ کی ذات بی بہترین مون ہے۔

> تقش قدم تی کے ایں جنت کے رائے۔ اللہ سے طاتے این سنت کے رائے

> > ()()()



# اکیسویں سیارے کے چندا ہم فوائد

- (1) قرآن کریم کانمی چیز کے داقع ہوئے سے پہلے اس کی خبر دینا اور اس کا تجرای طرق داقع ہوجانا بیاس باہد کی دلیل ہے کہ بیقر آن وق البی ہے۔
  - (۲) قرآن کریم رهت اور نعیجت سے موثین کے لئے۔
- (۳) مشرکین دونوں جہانوں میں جسارے میں ہیں کیونکہ انہوں نے باطل کو اختیار کرلیا ہے جن کے بدلے بیان ہ
- (۱۷) شرایعت میں سفر کرنے کی اجازت ہے تکر چندشرائط کے ساتھے: ہیں وہ سفر کسی گناو کے کام کے لئے ندہوی اوسی سفر کی وجہ سے کوئی فرض ند چھوٹے جنااس سفر کی وجہ سے اللّہ کی کوئی نارائٹ کی نہ زو۔
- (۵) جولوگ اپنے کانوں اور عش کا تیج استعمال کرتے ہیں ان کوائیا فی حیات حاصل ہے کیونکہ ایمان ایک روٹ ہے جب کسی جسم میں واضل ہوجا تا ہے تو وہ مخص سے بات کو سننے والا ، دیکھنے والا اور ٹور وُگر کرنے والا ہوجا تا ہے۔
  - (۲) اوگول کی گرای کی بعیدان کا خواہشات کی اتباع کرتا ہے کی اتباع ہے بغیر ملم کے۔
    - ( ۷ ) الله تعالى متقين كو إيند كرية جي اور كنار كونا ليند كرية جي-
- (A) الله تعالى البيئة بندول كونعتين الل وجهت عطائر تي إلى كه وه الله كاشكرادا كرين الله تعالى الن كو مذاب ويتا ب جو النكن جب وه الن تعتول كاشكرادا تبيل كرت تو الله تعالى الن كو مذاب ويتا ب جو جوابتا ب ويتا بالمبين المبين على النهاج المبين على المبين ال
- (٩) واجب بصوتين كرائة كي الإل كرمااور قرام بالل بدعت كي طريقه يرجانا
- (۱۰) ہمیلے کی امتوں کی ہلا کت میں بہت بن کی عبرت ہے اس مخض کے لئے جوول رکھتا ہو اوراس کے کان اور آ کلھیں کھلی ہول۔ (سجبرہ)



المدينة أج كار اور على ما تيسوي سارت كى الاوت كى كل بداس سارت كى ابتداء مورہ احزاب کے چوتھ رکوئ ہے جوری ہے اور اس رکوٹ کی ابتدائی چند آیا ہے جو اکیسویں سیارے کے آخر میں ہیں ان میں ازوان مطہرات رضی الله عنہین ہے خطاب تھا۔ ان آيات كالين منظر مديب كما تخضرت ﷺ كى ازوان مطهرات رضى الله عنهن يول تو برقهم کے سردوگرم حالات میں بزی استفامت ہے آ پ اٹا کا ساتھ ویتی آ کی تھیں لیکن غز ہ دا ترزاب اور غز ہ ہ ہوتی ہے بعد مسلمانوں کو پھوخوش ھائی حاصل ہوئی توان کے ول یں بیدخیال پیدا ہوا کہ جس جھی اور ترشی میں وہ اب تلک کز ارا کرتی رہی ہیں ما ب اس میں كَيْحَاتِدِ بِلِي ٱلْي عِاسِنَةِ جِنَا نِجِهِ أَيْكَ مِرتِهِ انهوال فِي ٱلْخَصْرِت اللَّهُ سِيال كاذ كرنجي كره يا ادريه مثال بهي وي كه قيصر وكسري كي بيكمات بيزي بي وهي يحد ساته رائتي بين الناكي خدمت کے لئے گئیزیں وجوہ ہیں۔اب جبکہ مسلمانوں میں خوش حالی آ چکی ہے تو ہمارے تفتح میں بھی اشافہ ہونا جائے۔اگر چاز وان مطہرات کے دل میں مالی وسعت کی خواہش کا پیدا ہونا کوئی گناہ کی بات تہ تھی کیکن اوّل تو تیفیم اعظم 🕾 کی از واج ہوئے کی حیثے پت ہے بیہ مطالبہ ان کے شایان شان نہیں سمجھا گیا۔وہمرے شاید ہادشا ہوں کی زیکوات کی مثال و ہے ہے آ مخضرت ﷺ وَتَكَلِفَ مَنْ مُوكِمُ وَاللَّهِ مَا كِي وَكُووا ہے آ پُوان بَيُّمات بِرقياس كرون ايس-اس كنة قرآن كريم نان آيات كذريع آلخضرت الأنوبداية وي كرآب بات از وان مظهرات سے واضح كرليل كه اگر قفيم ك ساتھ ربنا ہے تو اپنے موسينے كا انداز بدلنا ووگا۔ دوسری عوراق کی طریق ان کا کم تظره نیائی تج ویج تیں اونا جاہے۔ اللہ اوراس کے

رسول هذا کی اطاعت اوراس کے نتیجے میں آخرت کی جملائی ہوئی جا ہے اور ساتھ ہی ان پر

یہ بات بھی واشی کردی گئی کہ اگر ہوہ و نیا کی زیب وزینت کو بیند کریں گی تو تعقیم طاقا کی
طرف سے ان کو کھلا اختیار ہے کہ وہ آپ سے میلی اختیار کرلیس سال سورت میں بھی
آپ ہی اُنیس کی تی کے ساتھ فیش بلکہ سنت کے مطابق ( کیٹروں ک ) جوزے و فیم ہ
آپ ہی اُنیس کی تی کے ساتھ فیش مطابق اس کے مطابق آ یات کے احکام کے مطابق
آ مختصرت بھی سے از وائی مطہرات کو سے بیٹھیش فر مائی اور تمام از وائی نے اس کے جواب
میں آ مختصرت بھی سے از وائی مطہرات کو سے بیٹھیش فر مائی اور تمام از وائی نے اس کے جواب
میں آ مختصرت بھی سے از وائی مطہرات کو سے بیٹھیش فر مائی اور تمام از وائی می ترقی برواشت
میں آ مختصرت بھی سے برخی الفہ عنہیں اجمعین۔

اُس موقع پرازوان مطهرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا: ''اے نمی کی بیوایوں! اگرتم تفوی اختیار کرونو تم عام مورتوں کی طریق نبیس ہو۔ ''ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آمیں سات احکام ویٹے گئے ہیں جو بظاہراز واٹی مطہرات کودیئے گئے لیکن ورحقیقت سے پورک است مسلمہ کی خواتین کودیئے گئے ہیں۔

(۱) ناگرم مردول کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوبنی دارلیج نہیں اعتبار کرنا جائے۔ بیعنی جان او جو کراہیا اجبافتیار نہیں کرنا جائے جس جس شازا کت اور کشش ہوالیت بات بغیر بداخلاقی کے سچیکے انداز میں کردینا جائے۔ اس سے معلوم ہوکہ جب صرف عام گفتگو کا بیقم سے تو غیر مردول کے ساتھ ہنتا اولنا ترخم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا گانا وغیر و کہتا اوراد و کا۔

(۲) بلامنرورت آخرے ہا ہو نے کیے کیونک خورت کا اصل مقام اور محفوظ ہے کا اسال مقام اور محفوظ ہے کا اسال کا محکمت ہے۔ اس آیت شر ایف سے بیاسول معلوم ہو کیا کہ خورت کا اصل فریضہ کھر اور خاندان کی تقسیم ہے اور ایک سرگر میاں جو اس مقصد میں خلل ہیدا کریں اس سے معاشر سے کا تواز ن مجلز جاتا ہے۔ گرانجا تا ہے۔

۳) زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت اور منز کا اظہار کرتے ہوئے ہاہم ناتھیں۔ قرآن کریم نے اس کے لئے ''نہلی جاہلیت'' کا افظ استعمال کیا ہے جس سے مراد آنخضرت اللہ سے پہلے کا زمانہ ہے تکر مماقعہ تی مضم این نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے اس

طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جا بلیت آخر زمانے میں بھی آئے والی ہے اور کم از کم آس ب حیائی سے مقابلے میں اس زمانے کی جا بلیت ہماری آتھوں کے سامنے اس طرح آ پیکی ہے کہ اس نے پہلی جا بلیت کو بھی مات کردیا ہے۔

(۴) تمازگ پایندگ کریں۔

(a) زاؤة إواكري-

(٦) الله اوراس كرسول كي اطاعت كرير،

(ئ) محمرول میں اللہ کی جوآ بیتی اور تھستہ کی جو ہاتیں سٹائی جاتی جیں ان کو یاو رئیس ۔

قرآن کریم نے مسلمانوں کو جو ہدایات واحکامات دیتے جی ان جی محوماند کر کا بق میں ان جی محوماند کر کا بق میں استعال کیا ہے۔ اگر چہ خوا تین بھی ان ہدایات واحکامات کی پابند جی لیکن بعض خوا تین سحامیات کے بابند جی لیکن بعض خوا تین سحامیات کے وال جی ہے فواہش پیدا ہوئی کہ القد تعالی خاص مؤدث کے صفے کے ساتھ بھی کوئی تھم ناز ل فرما کیں۔ چنا نجیا للہ تعالی نے سور ڈائز اب کی آبیت ۲۵۵ میں ایسے دی ادکام ماز ل فرمائے جن جی مروادر خورت دونوں کو براور است خطاب فرمایا اور بیاد کام وسفات ایسے شائدار جی کہ مروادر خورت جی سے جوکوئی بھی ان صفات کو اختیار کرے کا وہ مغفرت اور اجرائی تھی می کے مروادر خورت جی سے جوکوئی بھی ان صفات کو اختیار کرے کا وہ

(۱) اسلام (۲) ایمان (۳) قنوت (دانگی اظامت)

(٣) صدق (٥) عبر (١) خشوع (٤) صدق

(A) روزه (9) شرمكاه كي تفاقت (١٠) كثرت عدة كرا أي

سور واحزاب کی آیت ۳۶ اور انگار کی جیند واقعات کے پاس منظر میں نازل او کی جن میں مضور دائے نے کسی سخانی کا رشتہ کسی خاتون کے پاس جیجا کر وہ خاتون یا رشتہ وارشروس میں اس دھنے پر راشی خیس ہوے اور انگار کی وجہ سرف اپنی خاتدائی یا مالی فوقیت تھی انگین آ مخضر ت دائے ہوئی جی کر اوک میں فی خاتدائی یا مالی فوقیت تھی انگین آ مخضر ت دائے ہوئی جی سند تھالی نے یہ آیت کا زل فر مائی: ''اور جب الشاوراس کا رسول کسی بات کا حتی فیصلہ کرویں کو میں تو ان مورت ک لئے ہے گئیائش ہے تہ کسی موس تو رس کے لئے بات کا حتی فیصلہ کرویں کو رہ کی افترار باتی رہ باور جس کسی نے الشاوراس کے رسول کی بات کا فر مائی کی وورت کے لئے اور جس کسی نے الشاوراس کے رسول کی کا فر مائی کی وورک کے این موسل کی افترار باتی رہ باور جس کسی نے الشاوراس کے رسول کی کا فر مائی کی وورک کی کے بعد سب نے رشتہ منظور کر ایا دور نے کے بعد سب نے رشتہ منظور کر ایا دور آپ دورک کے بعد سب نے رشتہ منظور کر ایا دورآ پ دورکی گئی ہوری کے مطابق میں فیصلہ مواد

معفرت زیدین حارثه ایکو بیفندیات حاصل ب که بیره و دا عدسحانی جی چن کا تام قرآن کریم میں آیا ہے واق طرق معفرت زینب بنت جھش رضی الله عنها و و داعد خاتون

ين جن كا زكاح آسان يرجوا ي-

نبال خمنی طور پر نیے بات جمی جان کی جائے کہ اسلام اور پیٹی ہر اسلام کے مخالفین نے امارے آفاق کی کو بنیادی وجہ قر اردیت ادارے آفاق کی کا منازوان میں معاذ الدشورت پرتی کے منہ کو بنیادی وجہ قر اردیت کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ بیبال اگر دو بنیادی کنتوں کو طوفا رکھا جائے قو امتر اضات کی افویت فاہر ہو جاتی ہے۔ پیبا گفت ہے کہ آپ نے آپی ہم بچر ہور جوائی ایک الیک فاتون کے ساتھ گزاردی جو تر میں آپ ہے تقر بیادد کی تھیں اجب تک وہ زندہ رہیں آپ فاتون کے ساتھ کی دور تی اللہ عنہا کے علاوہ فی کسی دور تی فاتون کو ایت فقد میں آبول تیں کیا۔ حضرت فد بچر شی اللہ عنہا کے علاوہ جشنی فواتین سے بھی آپ ہے نے شاہ یال کی بین وہ ہو سا ہے کی حدود میں قدم رکھنے لیکن بیاس سال کی عمرور میں قدم رکھنے لیکن

دوسرا نکت یہ کے سوائے سندوعا کشاسد ایندینی اللہ حنہا کے آپ کی کوئی دیوی بھی کنواری شیس تھی واگر معاذ اللہ کثر ت از دوائ ہے آپ کا مقصد شہوت پرسی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوان اور ہاکر دلڑ کیوں ہے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصدداز دائ میں تعلیمی بھڑ بھی واجھا تی ادر سیا کے محکمتیں اوشید و تعین ر (خلاصہ قرآن)

حضرت زید بن حارث بید کو آپ دیا کامند بولایمیا دونے کی دجہ ساواک زید بن تھرکئے کی تھے۔ جب سے تھم کازل دوا کے مند بولے بینے کوشیقی بینا قر ارتشاں دیا جا سکتا تو زید بن تھرکئے کی جسی ممانعت ہوئی چاہنے آئے ہے ۱۳۰ میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی مرد کے جس باپ تیس ایس ( کیونک آپ کی زعد در ہے والی اولاد میں سرف دینیاں تھیں ) لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے درمول اور نے کی دجہ سے بوری است کے دوحانی باپ میں اور چونک آ خری نبی جی آپ ہے کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے والانیوں ہے۔ اس لئے جالیت کی رسموں کو اپ عمل سے قبتم کرنے کی اور مداری آپ پری جائی کے درمول دوری آپ پری جائی کا درمول دوری آپ پری جائی کے درمول کو اپ پری جائی کے درمول کو اپ پری جائی کی درمول کو اپ پری جائی کی درمول کو اپ پری جائی جائی ہے۔ ( آسمان ترجمہ قران )

آ بیت ۱٬۳۵۵ و ۳ ۳ میش آپ دی کی پانگی صفات جمیلهٔ کاؤ کرفر مایا گیا ہے: (۱) آپ کوشاہر بنایا گیا لیعنی قیامت کے دن اپنی امت اور دوسری امتوں پر بھی گوائن دین گے۔

- (۲) آپ کومیشر منایا لیمنی آپ ایل انیمان کوسعادت اور جشت کی بیثارتیں سنانے والے جیں۔
- (۳) آپ کونڈ سے بنایا لیمنی کفار اور فجار کو اہلہ کے عذاب اور ہلا کت سے ڈراٹا آپ کی فرمہ داری ہے۔
- ( م ) آپ کووا کی بنایا لیمنی آپ نیکی اصلای ، اخلاق هند اور استفامت کی وعوت دینے والے بیس ۔

آیت • ۵۰ اور ۵۱ میں چند ووا دکامات اُگان بیان کئے گئے جو حضور آگرم بالا کے ساتھ خاص جیں۔ مثلاً

- (۱) عام سلمانوں کو جارے زیادہ نکاح کی اجازت کئیں۔ آپ الا کو بیاجازت دی گئی۔
- (۲) عام مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ وہ مسلمان خورتوں کے ساتھ ساتھ کئی اہل کتاب عورت سے بھی تکارت کر کئے جیں۔لیکن حضور کانڈ کے لئے اس کو جائز قرارٹیمیں دیا کیا کہ کوئی اہل کتاب مورت بغیراسلام قبول کئے آپ کے تکارت میں آئے۔
- (٣) عام مسلمانوں کے لئے بغیر مہر نکال جائز تبیں لیکن آ مخضرت اللہ کے لئے جائز قرارہ ہے وہا گیا کہ اگر کوئی عورت خود سے پیر قبیلش کرے کہ وہ آپ سے بغیر مہر کے اکال کرنا جا ہتی ہے۔ اور آپ بھی ایسا کرنا جا ہیں او کر سکتے ہیں۔
- (۴) عام مسلمانوں کے لئے یہ بات فرض ہے کہ اگر ان کے نکاتے میں ایک سے زائد ہو دیاں ہوں آئو ان کے نکاتے میں ایک سے زائد ہو دیاں ہوں تو ان کے پاس رہنے کی باریاں مقرر کرے اور ہر معالمے میں براہری کا سلوک کرے نیکن آ پ بھٹ سے یہ پابندی افعالی تی۔

آ بیت ۵۳ سے معاشرت کے پیچھآ داب بیان کئے جارہ جی اور بی آ یات معشرت ندین بین چمش رضی اللہ عنہا کے ولیمہ کے موقع پر نازل ہو کیں کداس وفت پکی سحاب کھائے کے وقت سے کافی پہلے آ کر بیٹھ کے اور پکی معشرات کھائے کے بعد کافی دیر تک چینے دہے، جس پر اللہ بقالی نے تین احکام نازل فرمائے:

(۱) تھی کے گھر میں بغیرا جازت واخل نے ہوا کرو۔

(۲) اگر گھانے کی دعوت میں باا یاجائے تو کھانے سے بعد وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ باتوں میں مشخول دوکر ایٹا اور صاحب فیانہ کا وقت شیا آئے نہ کیا کرو۔

(٣) نامخرم خورت ہے آگر سوال کرنا ہوتو پردے کے چیچے ہے کیا کروہ باہ تجاب سامنے ندتہ یا کرویہ

فورگرنے کے بات یہ ہے کہ اس آیت میں جن خورتوں سے فطاب ہے وہ از واق مطہرات میں اور جوم و مخاطب میں وہ صحابہ کرام میں ۔ آئ گون ہے جواہے آفوں کو از وائ مطہرات اور صحابہ کرام رضوان المذہبیم اجمعین سے زیادہ یا گیز ہی جھتا ہوتو پر دہ کا تھم جب ان معترات کے لئے ہے تو عام مسلمانوں کو اس کا کہنا اہتمام کرنا جا ہے۔ قرآن کریم ان آیات کے آخریں ارشاوفر ما تا ہے ! '' پیطر افتہ تمہارے واوں کو بھی اور ان کے داوں کو بھی زیادہ یا گیز ور کھنے گاؤ رابعہ ہوگا۔

سورہ افزاب کی آیت افزان کے بھی آپ اٹھا پر اٹل ایمان کو درود وسلام بھیجے کا تھم ویا ہے اور یہ واحد ایک ایک عباوت ہے جس میں الند تعالیٰ اور اس کورشتے بھی شرکیب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ پر ورود وسلام کا پڑھا منا خود ہمارے لئے باعث عزت و تکریم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ پر ورود وسلام کا پڑھا منا خود ہمارے لئے باعث عزت و تکریم ہے۔ آپ کا ورجہ تو اللہ تعالیٰ نے ویے بی بلند کررکھا ہے ، آپ ھی کو ہمارے ورود کی ہر درت نیمیں بلکہ جسیس ضرورت ہے کیونکہ آپ ہی نے ارشاو فر مایا کہ آپ کی است میں مرورت نیمی کی است میں ہے ہوگئی آپ پر ایک باروروو تھیے کا اللہ تعالیٰ اس پروس رشتیں نازل فر ما کیں گاور جو کو گا ایک ایس پروس رشتیں نازل فر ما کیں گاور جو کو گا ایک بارسمائی نازل فر ما کیں گاور جو کو گا ایک بارسمائی نازل فر ما کیں گا

آیت ۵۴ میں پردے کے تھم میں خطاب ازواج مطبرات سے تھا، اس کنے شہ

ہوسکتا تھا کہ شاہد میتھم انہی کے لئے خاص ہو۔ اس لئے انتدانیائی نے آیت 09 میں اس بات کو واشح کرد یا کہ اس تھم کے تحت ہروہ تورت آتی ہے جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو۔ جا ب شرقی میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- (۱) تخاب ايها بوك يورب بدن كو چھالے۔
- (٢) عَيَابِ بِيَ تَشْشُ أوراو كُول كُوم تَوجِيرُ لِي فَالانترة و \_
- (٣) الإباب الياباريك تداوكر جس ت جم ك رنگ جعلكيس.
- (٣) تاب اتنا كشاه و وكرجس عيجهم كاعضا وللاجرن وال
  - (۵) تجاب کی بناوٹ مردول کے لیاس کی طرح تد ہو۔
  - (١) تاب ايان موجوكي كافر كالماس كمشاب و-

از وان مطهرات تو پروے کا تقلم دیتے وقت فر مایا تھا کہ ''تمہارے گئے جا تزخیل کہ تم اللہ کے رسول کو تکایف پہنچاؤ۔ فلا ہری بات ہے کہ از واق مطہرات اور صحابہ کرام ہے تو ہے تو قع نہیں کہ وہ آپ وہ کا کو تکلیف کا نچا کمیں کے معلوم ہوا کہ بیتھم عام مسلمانوں کے لئے ہے کہ اگر تم نے تجاب نہ کیا، پروے کا اہتمام نہ کیا تو اس طریقہ سے تم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف کا نچاہے والے بین جاتا کے ماللہ ہماری تفاظمت فریائے۔

اللہ تعالیٰ کے بہت ہے ادکامات تو وہ جی جن کے مائے پر تمام مخلوق مجبورہ ہو۔
خلاف ورزی کر بی ترین سکتی مثلاً زندگی اور موت کا قیصلہ اور بہت ہے ادکام وہ جی جن جن میں
اللہ نے بندے کو اختیار و یا ہے کہ اگر وہ چاجی تو اللہ کا تکم مان لیس۔ اللہ تعالیٰ اس کے
بد لے ان کو جنت عظافر ما تیس کے اور اگرت ما نیس کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے و نیا میں کوئی
زیر و تی تین ہے ہاں آخرت میں اللہ کا عذا ہے چکھنا پڑے کا کہ سورہ احزا ہے گی آخری
آ یات میں ای طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے اس کوامانت سے تعبیر کیا ہے لیجنیٰ اپنی
آزادم شی سے اللہ تعالیٰ کے دی کامات کی اطاعت کی قدرواری ایمنا۔

آ سان مزین اور بہازوں نے اس امانت کا ہو جوا شائے ہے اٹکار کر دیا ہگر انسان نے بیز مدداری قبول کی گران کی اکثریت بھی اس فرمدداری کوادان کر کئی ۔

#### سورة السيا

سورہ سہا تکی سورت ہے اور اس میں ۱۵۳ یات اور ۲ رکوئ ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوئ ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوئ ہیں۔ اس کا نام "سیا" رکھا گیا ہے۔
اس سورت کا بنیادی موشوق اہل مکہ اور مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائم کی دانوت و ینا
ہے۔ قرآن کر تیم بنی پارٹی مورش ہیں جن کی ابتداء" الحدوث کے تی گئی ہے۔
(۱) فاتحہ (۲) افعام (۳) کیف (۳) سیا (۵) فاطر

اس مورت کا آیاز اللہ تعالٰی کی تھہ و تناہے کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ حمد وشکر کی مستحق مسرف و تا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ حمد وشکر کی مستحق مسرف و تن و ات ہے جو آسانوں اور زمین کی جرچنے کا مالک ہے۔ اللہ تعالٰی سب کی مشیقت ہے آگا واور سب کے حالات ہے خوب واقت جی ۔ پیمال تک کہ اللہ کا علم اس کا کات کے جرچھوٹے وزرے کا بھی احاظ کئے ہوئے ہے۔

قامقرآن کریم میں تین آیٹیں ایک ہیں جن میں اللہ تعالی نے قیامت کے آئے پر عظم کھائی ہے۔ ایک میں تین آیٹیں ایک ہیں جن اللہ تعالی نے قیامت کے آئے پر عظم کھائی ہے۔ ایک مور ایڈی ان کے حرف کے احق ہو ۔ قبل ای ور بنی انڈ فخت کے وہا ائٹی بشفجز نین ہ

ترجمہ اوگ آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کا آنافق ہے آپ کہدو بیجے کہ بال میر ے رب کی شم وہ یقینا میں ہے اور تم خدا کو مفاور بنیں کر کتے ۔

دومرق ای سوره سیاکی آیت اسے:

و قبال البدين تحفرُ وا الأ مَانُتِهَا السّاعةُ لا قُلْ بلي وربَى لَمَانَيْنَكُمْ ترجمہ: اور جمن او کول نے کفر اینالیا ہے وہ کہتے ہیں ہم پر قیاست تین آئے گی۔ آئے قرباہ تیجے میرے عالم الغیب پروروکار کی تئم وہ تم پر ضرور آ کررہے گی۔

أورتيمري موره تغاين كي آيت ب:

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا آنَ لَنَ يُبْعَثُوا دَقُلَ بِلَى وَرَبِي لَبُعُثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبُونَ بِمَا عَمِلْتُمُ دَ

ترجمہ کفار کا خیال ہے کہ وہ قیامت کے دان افعات نہ جا کیں ، آپ کہرہ بیجنے کہتے وراہ رقتم ہے میرے پرورہ کار کی ضرورتم افعات جاؤگے۔

مورہ سہا ہیں اللہ تعالی نے معترت واؤ د، معترت سلیمان ملیما السلام اور اہل سہا کا "قد کمرہ کیا ہے کہ ان پراللہ تعالی نے بہت انعامات فرمائے تھے، معترت واؤ واور سلیمان ملیجا السلام اللہ کے شکر کز اور بندے تھے کہ ہر ہر آھت پراللہ کا شکراوا کرتے اور اہل سیااس کے برکس تھے۔

حضرت داؤو منیه السلام کو الله تعالی نے بہت سادے انعامات سے نوازا، مثلاً (انعام:۱) ثیوت وقوت بھی دی، طاقت وقوت بھی دی اور (انعام:۳) دنیاوی بادشام:۳ کو دی، طاقت وقوت بھی دی اور (انعام:۳) ہے پناوخوبصورت آ داز بھی دی۔ دوجب زیور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اپنے رب کی تھروثناء میں شامل ہوجاتے اور ماحول میں آبک پرکیف سال بندھ جا تا تھا۔ (انعام:۳) الله تعالی نے ان کے لئے او ہے کو بھی زم کردیا تھا،

وه ات جس طرف حاسة موز لينة اورجو بيز حاسة بنالية ـ

حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جوان کے بینے تھےان کوچھی خواب نواز اٹھا۔

العام (۱): ناوا کوان کے تالع کرہ یا ہ والیک مہینہ کی مسافت کا سفر تاوا کے تالع ہوئے کی وجہ سے سرف میں یاصرف شام میں مظے کرلیا کرتے تھے۔

انعام (۴): اسی طرح تا نے کوائند تعالی نے ان کے باتھ میں سیال بناہ یا جس کی ہیے۔ سے تا نے کی مصنوعات آسائی ہے بن جا کیں۔

الفام ( ۳ ): شرع جنات جو کسی کے قابو میں ٹیس آ نے اللہ نے ان کو مصرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کردیا تھا۔

افعام (۳): ای طرح الند تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی انہیں سکھا دی تھیں۔اللہ تعالیٰ کی ان تحیرالعظ ل نعتوں کے باوجودان دونوں باپ بیٹوں نے تمرورو تکیس نہیں کیا جگہ ہرلمحہ اللہ کا تشکرادا کرنے۔

انعام (۵): الله في الأي يُحي نبوت مع فراز فر مايا ـ

ان دونوں شکر گزار بندوں کے تاکہ کرے بعدائی قوم کا تذکرہ ہے جوناشکری تنی۔
ائل سہا بھن بھی آباد ہے اور اپنے زمانے کی تہذیب و تعدن بھی ان کو ایک نمایاں مقام عاصل تفا۔ قرآن نے بتایا کہ (انعام: ۱) اللہ نے ان کو بیری درخیز زبین عطا کی تھی۔
حاصل تفام: ۲) ان کی سرگوں کے دونوں طرف چیل دار باغات کے سلسطے دور تک چیلے کئے تنے،
(انعام: ۲) جس کی وجہ سے خوشتا کی بھی ٹوب تھی (انعام: ۳) ) اور سیای استحکام بھی بیسر تھا
کین آبستہ جستہ بیاوک اپنی میاشیوں بھی پڑ کراند تعالیٰ اور اس کے انعابات کو بھول کئے
اور ناشکری پر اتر آتے اور شرک کرنا شروی کرو یا۔ اللہ کے تنفیروں کو مجتلانے گئے۔
اور ناشکری پر اتر آتے اور شرک کرنا شروی کرو یا۔ اللہ کے تنفیروں کو مجتلانے گئے۔
اور ناشکری پر اتر آتے اور شرک کرنا شروی کرو یا۔ اللہ کے تنفیروں کو مجتلانے گئے۔
اور ناشکری پر اتر آتے اور شرک کرنا شروی کرو یا۔ اللہ کے تنفیروں کو مجتلانے گئے۔
اور ناشکری کی دور کے کران کے پاس اللہ نے تیم وی جمع بیسے بہب انہوں نے ناشکری کونہ کہورا تو اللہ کی طرف سے بھراتی کی ایک ایک فرائے کرانے تھے۔ اللہ نے اس فرائی دراز ڈال دی جس کی وجہ بیانوں اپنی زبین میراب کیا کر نے تھے۔ اللہ نے اس فرائی کی دراز ڈال دی جس کی وجہ بیانوں اپنی نے بھی دراز ڈال دی جس کی وجہ بیانوں اپنی نام میں دراز ڈال دی جس کی وجہ بیانوں اپنی نام کی دید

ے پوری منتی کوسیلا ب نے تھیم لیمااور ممارے با بنات تباوہ ہر باو ہو گئے۔

آیت ۱۲۳ اور ۱۲۳ میں مشرکیوں کے مختلف عقیدوں کی تروید کی گئی ہے، ان جی بھی ان ان ان ان جی بھی ان ان ان جی بھی ان ان جی بھی ان اور نہ میں براور است فدا مائے تھے اور انہی کوسب بھی بھی بھی سے اللہ تھا گئی ان و ان ان ان اور نہ بھی بھی اور نہ بھی بھی سندان کو آسمان و انسان کو آسمان و انسان کو آسمان میں سے انسان کو آسمان میں سے انسان کو آسمان کو آسمان کے معامل ہے داور نہ کو گی ان میں سے انسان کا مرکز کے معامل ہے داور نہ کو گی ان میں سے انسان کی مدد کا رہے ہے۔ '' اور انسان کو کہ ان میں ووقع کے دو خدا کی میں ان کو انسان تھا کی کا مرکز کی ہے و خدا کی میں ان کو انسان تھا کی کا مرکز کی ہے و ان کے مائے تھے لیکن میں ہوئے کے دو خدا گئی میں ان کو انسان کو کہ ان کے دان کے میں فر مایا: '' اور انسان کی اجاز میں کے دان کے اس کے جس کے بھی کے جس کے بھی انسان کو دائیں نے سفارش کی اجاز میں دی دو۔''

آیت ۴۸ میں رسول اللہ ہے کی رسالت عامد کا املان فر مایا۔ چنا نیچ ارشاد فر مایا:

"اے تغییرہم نے آپ کوسارے ہی انسانوں کے لئے ایسارسول اپنا کر بھیجائے جو نوشخبری
ہی سنا کے اور خبر دار بھی کرے لیکن آکٹر اوک بچھوٹیں رہبے جیں۔ اس آپیت شریف ہے
واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لئے اور دینا بھر کے انسانوں
کے لئے ہواور جب آپ کی رسالت سب کے لئے عام ہے تو ٹیمرکسی اور نبی کی شرورت
بی گئیں۔

سوروسها کی آیت ۳۵ سے مطاوم ہوتا ہے کدان کواپیٹا مال اور اولا و پراکڑ نے اور اظہر کرنے کی سزاطی کیونک و کہا کرتے بچے کہ ''جم مال اور اولا و جس تم سے زیادہ جی اور جس سے بھائی کے اللہ تھائی گئے گئے اللہ تھا گئے گئے ہوئے ہیں آیت ۲۵ جس خرمایا ہوئے ہیں آیت ۲۵ جس خرمایا ہوئے ہیں اور قرمایا ہنا آیت کہ ویٹ کے اللہ تھائی کے اس کے جوابتا ہے رزق کی فراوائی کرویتا ہے اور اجس کے لئے جابتا ہے رزق کی فراوائی کرویتا ہے اور اجس کے لئے جابتا ہے رزق کی فراوائی کرویتا ہے اور اجس کے لئے جابتا ہے رزق کی فراوائی کرویتا ہے اور ایش کی فراوائی کرویتا ہے اور ایش کی فراوائی اور جھی کا مدار پہند کا بہتد برشیں ہے بلکہ و نیا کے اندر تو اللہ تعالی اپنی مشیت اور تعکمت کے تحت جس کو جاہے ہیں دوق زیادہ دیے جس کو جاہے ہیں دوق زیادہ تھائی گئے تھا ہے گئے تعلی ہے۔

#### سورة الفاطر

سورہ فاطر کی ہے، اس میں ۱۸۴۵ یات اور ۵ در آئو ٹی ۔ اس سورت کا نام اس کی ایک سورت کا نام اس کی ایک سورت کا نام اس کی میلی آیت سے نیا گیا۔ اس سورت کا دوسرانام ملائک میں ہیں آئر نے والا سال سورت کا دوسرانام ملائک میں ہیں ہیں کہ کو سے کیونک اس کی میلی آئیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس سورت میں بنیاہ کی طور پر مشرکیس کو تو حد اور بنایا گیا ہے کہ اس مشرکیس کو تو حد اور بنایا گیا ہے کہ اس کا تناس میں چیلی نشانیاں اس بات پر تورکر نے کی دعوت دے دی گئی ہے اور بنایا گیا ہے کہ اس

(۱) استایی خدائی کا ظلام چلائے کے لئے کسی شریک یامد کارکی شرورت نیل۔

(۲) اس کا گنات کے بنائے بین شرور کوئی مقصد ہے اور و مقصد ہے کہ جواوک اس کی مان کرائی زند کیوں کو گزاریں ان کوافعام ہے نواز اجائے اور جونہ بائے اس کومزاوی جائے۔

(۳) جب اتنا بزائظام کا نئات اس نے بنالیا اور اس کو کا میابی ہے چاہی لیا تو پھر اس کے لئے اس کوشتم کر کے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔

(س) جب الله تعالی کو یہ منظور ہے کہ انسان اس کی مرضیات کے مطابق ڈندگی گزاریں کو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتائے کے لئے اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لئے کوئی سلسلہ شرور جاری قربایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام نیوت اور قرفیبری ہے ،جس کی آخری کری نمی کریم مروردہ عالم ﷺ ہیں۔

آيت ٥ رتا ٨ ريس كل اجم فيستين كي كل جير-

(۱) انتداوراس کے رسول کے کئے ہوئے سب وعدے آن اور بھی بین اور جوان کے خلاف بیں ان شراد موک بی دھوکہ ہے۔

(۲) و نیا کی زندگی کے جو کے میں نہ پڑو کیونکہ جواس کے دھوکہ میں آگیا ہوا اس میں مشغول ہوکراللہ اور آخرت کو جول جاتا ہے۔

الله المسال السال کا از فی دخمن ہے واس کا کام بی انسان کو ور ثلاث اور اللہ ہے۔ غافل کرنا ہے ابغدا ایک عاش انسان کو جمیش اس سے ہوشیار اور دور رہنا جا ہے واکر خدا نخوات بمح للطي اوبھي جائے تو فورا تو به كر لے۔

(۳) شیطان کیونکہ اپناانجام جانتا ہے کہ وہ جبنی ہے اس کے وہ جانتا ہے کہ انسانوں کو بھان کے وہ جاہتا ہے کہ انسانوں کو بھی جبنم میں لے جاؤں۔ اس لئے وہ او گول کے سامنے اچھائی کو برائی ، بدی کو بھلائی جی کو باطل اور باطل کوچن ، نفع کو نفسان اور نفسان کو نفع بنا کر چیش کرتا ہے۔ اجھے اور بر سے کی تمییز فتم کرویتا ہے۔ کو یا کہ بیدول کی موت ہوتی ہے اور آ دی کا اس حال پر بھی جانا میں سے نفطر ناک ہے کہ اس کی نظام میں ہوا ہے ، مرای اور گرائی ہوا ہے۔ بی جائی ہے۔

 ایمان اورا قبال صالح کے ساتھ آخرت ٹیل انسان کی مغفرت اورا جرمنگیم کا دندہ ہے۔

آيت ١٢٦٦م يا دهناليس و عاكر والمن اور كافر كافر ق بنايا كياب.

(۱) میلی مثال انگی اور به پیرے وی گل ہے بیعنی مؤسن کی مثال آئنھوں والے کی س ہے اور کا فرکی مثال اندھے کی ہی ہے ، اور اندھاا ورآئنگھوں والا برابرٹیٹس ہو سکتے۔

۳) دوسری مثال ظلمت اور نورے دی بیعنی کا فر کی مثال نظلمت اور تاریکی کی تا ہے۔ اور سؤمن کی شان نوراور روثنی کی ہی ہے اور روثنی اور اندمیر اور نوں ہرا ہر ثبیس ہو سکتے۔

۳) تیسری مثال علی اور حرور کیجنی خدندی جاؤن اور دھوپ سے وی گئی ہے پیجنی موسی کے ایمان پر جوشر و جنگ مرتب ہوگا اس کی مثال خدند ہے سائے کی می ہے اور کافر کے نفر پر جوشر و جنبم مرتب ہوگا اس کی مثال جلتی ہوئی وصوپ کی ہی ہے۔

( س) چھٹی مثال زندہ اور مردو کی دی گئی ہے بیعنی مؤمن مثل زندہ مخص کے ہے اور کا فرمثل مردہ لاش سے ہے۔

سورہ فاطریش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کی شان خلاقی ورزاقی واس کے کمالات

واحسانات اوراس کے بعض فیائٹ قدارت کو بیان کرتے ہوئے آیت ۲۸ میں بیارشاہ فرمایا:
ان سب نشانیوں سے جمرت کو ٹا اور سبق حاصل کرنا انجی او کول کا کام ہے جمن کے ول میں
اللہ کی خشیت ہوا اور خشیت کن کے دلول میں ہوگی اس کے بارے میں اس آبیت شریف میں
فرمایا: اللہ سے اس کے بغدول میں سے صرف وی فارتے میں جو ملم رکھنے والے میں ساس
آ میت شریف ہے تھے تکھاہے کہ اس جملہ میں علیا ہے مراد و و لوگ میں جن کو اللہ کی مفلمت و
جوال کا اور اس کے احکام اور اوام و او ابنی کا علم ہوا و راجہ رو والد کے تکموں پر چلنے ہوں، جس
ور ہے کا علم ہوا تی درجہ کا ان کو خوف و خشیت ہوگا۔ اس لیے نمی کرتیم ہوت کے دل میں سب

اللَّهُمُّ الَّيْ اَسْمَلُکَ مِنْ حَشَّيتک مَا تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيْک.

ترجمہ یا اللہ علی آپ سے آپ کی اتنی فشیت طلب کرتا ہوں کہ جو ا حاکل ہوجائے میرے اور آپ کے معاصی کے درمیان۔

الل علم كميتي بين الل آيت كي تحيية صوف وه علا ولاين آية جوشر يعت كالعم ركعة الله على بلكه بهر وه تعلق الله على الكنا الوادرالله اورالله اورالله كام وخت ين بلكه بهر وه تعلق التي يتل بلكه بهر وه تعلق التي الكنا الموادرات كافتل كل معرف الكنا الموادرات كافتل بهي التي معرف كه المراد الكنا الموادرات كافتل بهي التي علم و تعفوا الله بحى آجات بي التي المراد الله تعلق المراد المواد الله تعلق المراد الله تعلق المراد الله تعلق المراد الله تعلق المواد الله تعلق المراد المر

آيت٢٩١٥ر٥٣٠ من آخرت كي أفع بخش تجارت كاظر يقد اللايا كياب

(۱) کتاب الله کی تلاوت بیوتهام او کار اور عبادات نافله کی جز ہے اور قرب خداوند کی کافر راجے ہے۔ اس کی تلاوت کو بالله تعالی ہے ہم کادی کاشرف حاصل ہونا ہے۔ (۲) تماز کی ورنگی و بابندی جوتهام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جز ہے اور وین کا

متأول عد

(۳) خاہر کی اور پوشید وطور پرخیرات کرنا جمن میں تمام مالی عیاد تمیں آگئیں۔
ان حمین کا مول کے کرنے والے یہ امید رکھتے جیں کہ ان کی آخرت کی تجارت عماد ہے میں کہ ان کی آخرت کی تجارت عماد ہے میں کہ ان کی آخرت کی تجارت عماد ہے میں کہ ان کی تجارت کو تسارہ میں تبییں ڈالیس کے بلکہ اور زیادہ بی کفی عطافر ما کمیں گے۔ جیسے ان آیات کے آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے بلکہ اور زیادہ بی خطافر ما کمیں گے۔ جیسے ان آیات کے آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے بین الفیلہ خلف و آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے جین الفیلہ خلف و آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے بھی ان آبادہ بی آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے ہے تا انداز اور شور دوائن ہے ۔ انداز اور شور ہے کہ انداز اور شور دوائن ہے ۔ انداز اور شور دوائن ہے ۔ انداز اور شور ہے کہ ہے کہ ہے کہ اور شور شور ہے کہ انداز اور شور ہے کہ ہے کہ ہوتا ہے ۔

والمستهدة أوالا الغيرا

قرآن کریم براوراست تو حضور طافا پر نازل جوائیکن ای کا وارث پیمران مسلمانوں
کو بنایا گیا جنہیں اللہ نے اس کام کے لئے بین لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لا تیں
لیکن ایمان لانے کے بعدوہ تین کر دہوں ہیں منظم ہو گئے ۔ آیک تو وہ بھے جوایمان تو لے
آ کے لیکن اس کے تقاضوں پر پوری طرح تمل نہ کیا۔ فرائض ہیں بھی ففلت کی اور گنا ہوں
کا بھی ارتکاب کیا وال کے بارے میں اس آ بیت ۳۲ مریش فرمایا ''انہوں سے آپنی جانوں
بینظم کیا۔''

ورم اکروہ وہ ہے جوفر اکنی وہ اجہات پر تو تمل کرتے ہیں اور گذا ہوں ہے جمی پر بہز کرتے ہیں کیکن تفلی عبادات اور مستحب کا مول کوئٹن کرتے وال کے ہیں اور تیسرا کروہ وہ ہے جو میں فرمایا '' افنی میں ہے کھوالیت ہیں جو ور میائے وریتے کے ہیں اور تیسرا کروہ وہ ہے جو مسرف فراکھن وواجہات پر اکتفا کرنے کے بچائے فلی عبادتوں اور مستحب کا موں کا بھی پورا اجتمام کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اس آ بہت میں فرمایا '' اور کا کھووہ ہیں جواللہ کی تو فیق مسلمانوں کی جی اور میں ہوتھ چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کا بڑا فیفل ہے۔ یہ جیوں می تقدیمیں مسلمانوں کی جی اور میں بات ہو ایمان کی بدولت ان شاء اللہ جند ہیں جا تیمی گرا

4+4+4

## یا ئیسویں سیارے کے چندا ہم فوائد

- (۱) مورت جب کسی اجنی مرد سے بات کرے تواہد جا ہے کہ اپنی آ واز کو ذرا سخت کرے۔
  - (۲) عورتول كوچائية كدائية گھرول پيل تھي تا اور بلانسرورت شديده ناقليں۔
- (۳) جو محض القداوراس کے رسول کی ناقر مائی کرتا ہے تو وہ ہدایت کے دائے سے کمرائی کے دائے پڑکل جاتا ہے۔
- (۳) مومن عورت کے لئے شروری ہے کہ اپنے چیزے کو ڈھانپ لے جب اپنی کسی حاجت ہے لگئے۔
- (۵) الله تحالی کی تعداوراس کاشکر واجب ہے دل ہے بھی از بان ہے بھی اورا معشاء و جوارخ ہے بھی۔
- (۲) هندالیکی بیماری ہے جس کی کوئی دوافییں اور صند تیکیوں کوالیسے کھا جا تا ہے جیسے نگلا ی 7 مسی کو۔
  - (4) قیامت کا ایک دن مقرر براس میں تقریم وتا فیر نہیں ہو گئی۔
- (۸) نعمتوں کا تقد کروشرور کرتے رہنا جا ہے کیونک اس کی وجے سے شکراور القداوران کے رسول کی اطاعت کی تو نیق ملتی ہے۔
- (9) قیامت کے بارے میں اللہ کا وعد و سچاہیا سے اللہ و نیا کی زندگی بیعی کمی تعرورز ق کی وسعت اور جسم کے تندرست ہوئے ہے وسکے اللہ کھا نا جاہئے۔
- (۱۰) جو تیک مل کرے کا تو اس میں اس کا فائدہ ہاور جو براعمل کرے کا تو اس کا نقسان ہے۔



### الميسوين تراويخ بالميسوين تراويخ ومالي (عيوان سار ممل)

#### الحديثة في كاتراوس مي ميارك كالماوت كي في بدر سورة ينسين

مور ویٹیمین کی اہتدا میا کیسویں سیادے کے آخر میں جور ان ہے اور تقریبا ڈیز دور کوئ یا کیسویں سیادے میں ہے اور ابقیہ مورت تینے میں سیادے میں ہے۔

۔ پیسورٹ کی ہے، اس بیس جنتیں آیات اور پانگی رکوئ جیں ۔ اس مورت کے فضاکل احادیث میں بہت وارد ہوئے ہیں جن میں سے چند ہیرجین :

(۱) آپ مالا نے ادشاد فرمایا کہ جرچیز کادل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ لیا ہے۔ اور قرآن کریم کا دل سورہ لینے ہوئے۔ ان کریم کا قراب اللہ تعالی اس کو دس قرآن کریم کا قراب عطافہ ما تیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے بزشنے سے گناہ معاف ہوت قرب اس کو ایس میں ہے کہ اس کے بزشنے سے گناہ معاف ہوت قرب اور اس کو این میں ہے کہ ہوئی کے دشت سورة بنیمین پر هنا اس کو این مرنے والوں پر بر ها کرو۔ علما ہے کہ ہوئی کے ہوئی کے دائیں ہوتا ہے۔ اس کی ہوگت سے وہ گئی شخص ہوجاتی ہے معاجمت اور کی ہوجاتی ہے اور موت کے وقت مردی کے اور مردی و پر کھت و پر کھت و پر کھت اس کی ہوئی ہے۔ اور مردی و پر کھت و پر کھت ہے۔ ایس کی ہوئی ہے۔ اور مردی ہوئی ہے۔ ایس کی ہوئی ہے۔ اور مردی ہوئی ہے۔ ایس کی ہوئی ہے۔ اور مردی ہوئی ہے۔ ایس کی ہوئی ہے۔

الکے حدیث میں ہے کہ جو تخص دن کے تروی تھے میں اس مورت کو پڑھے اس کی تمام دن کی حوالگ بوری و دجا کمی کی سال سورت میں الند تحالی نے اپنی قدرت کا ملہ کی و و نشانیال بیان فرمانی میں جو شصرف کا کنات میں جگہ خود انسان کے اسپینا و جو دمیں پانی جاتی ہیں۔ اس مورت میں سب سے پہلے آئے ضرب اللہ کی رسالت کو برحق کہا کہا گیا ہے لیحن

"افتک لسمن افکور سلین " بشک آپ بیٹیروں میں سے بین بمکروں کا انکارے کیٹین ہوتا۔ اللہ افعالی نے اس دنیا کی ساخت ہی ایک بنائی ہے کہ پیکولوگ تی اور کی کو مسلیم کرتے ہیں اور پیکھا نکار کرتے ہیں۔

ال کے بعد قریش کے ان او گوں کا تذکر دہے جو خفلت کی دہیہ کے قرو کرائی میں بہت آ کے ففل کئے تھے۔ اللہ افعالی نے قریایا" تا کہ آپ ان او گوں کو خبر دار کریں جمن کے باپ دادوں کو پہلے قبر دار نہیں کیا گیا تھا۔" حضرت ابرا تیم اور حضرت اسامیل ملیما اسلام کے بعد صدیوں سے قرب میں قفیم ٹوئل آ کے تھے جس کی دہیہ سیادک خفلت میں پڑ گئے تھے۔

اس کے بعد ہائیسویں سیارے کے آخر میں اس کینے کا ڈکر ہے جس کے رہنے والوں نے کیے بعد ویکرے تین اغیبی ملیم الصلوٰۃ والسلام کو جسلایا اور جب انہی کی قوم میں ہے۔ ایک شخص (جن کا نام حبیب نجارتھا) جوان انہیا ، پرالیمان لے آیا تھاان کو سمجھانے کی کوشش کی تو الن او ول نے انہیں ہی شہید کردیا۔

جنت میں اصل داخلہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا البت نیک لوگوں کو النہ تغالی عالم برزی میں اصل داخلہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا البت نیک لوگوں کو النہ تغالی عالم برزی میں بھی جنت کی بعض فعتیں مطافر ماد ہے تیں۔ اس طری کا معاملہ ان کے ساتھ بھی مواان جنت کی تعمقوں کو و کی کر انہوں نے میری بخشش کی ہوا ہو ہے با اور میں گار کاش میری تو م کو معلوم ہوجائے کہ اللہ نے کس طری میری بخشش کی ہوا ور بھی با اور میں اور اللہ میری تو م کو معلوم ہوجائے کہ اللہ نے کس طری میری بخشش کی ہوا ور بھی با اور میں میری تو م کو معلوم ہوجائے ''افقل کر کے در حقیقت کفار مکہ کو اس مرد موسی کے قبل ان کاش میری تو م کو معلوم ہوجائے ''افقل کر کے در حقیقت کفار مکہ کو اس پر مشتبہ کیا ہے کہ تھی ہوگا اور ان کے ساتھی معلوم ہوجائے ''افقل کر کے در حقیقت کفار مکہ کو اس پر مشتبہ کیا ہے کہ تھی اپنی تو م کا سچا نی خواہ تھا۔ معلوم ہوجائے گائے مواہ اللہ مؤیا ہے ہیں جس طری و میر در موسی اپنی تو م کو ایک سے کہ عود و بین مسعود مالا مدائی کئی رحمہ اللہ میں ایک تو م کو اللہ اللہ مؤیا ہے ہوئی کیا کہ اگر آئے ہا جا ایت و بی او میں ایک تو م کو

 گزرے تو کہنے گئے اپ تعباری شامت آگئے۔ اس بات پر پورا قبیار تقیف گز ہیںا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا اے میری قوم کا قوا ان ہوں کی پوجا کونٹرک کردوہ میدلات وحزئی دراصل کوئی چیز نہیں ، اسلام قبول کروتو سلامتی حاصل ہوگی۔ اسد میرے جمال بشدوالیقین ما تو کہ ہے۔ اسد میرے جمال بشدوالیقین ما تو کہ ہے۔ اسد میرے بھائی بشدوالیقین ما تو کہ ہے۔ اسد میرے بھائی بشدوالیقین ما تو کہ ہے۔ کہ ہیں ہے۔ انہی تین مرتب ہی ہے کہ کہا تھا کہ ہید کہ ایک پرائیس نے دور بھی ہے۔ تام جالیا جوان کے جوست دولیا اور وہ اس وقت شہید مورکئے۔ آگھ مرت میں الامروم وسی تاریخ الله ہوائی ہوگئے۔ آگھ مرد ویشین والامروم وسی تھا۔

الطائعالي ك وجووداتو هيداورقدرت مسيحكويني والأل جوقر آن كريم جين يار يار غدكور جيران جي سے سور ويليمن جين جي جارتھم ك الأل جيان كئے تھتے ہيں ا

(۱) مرده زیمن جے بارش سے زندہ کردیا جاتا ہے۔ چنانچار شاہ فربایا اور ان کے ایک ختائی وہ زیمن ہے جو مردہ پر کی ہوئی ہم نے اسے زندگی مطاکی اور اس سے اللہ تکالا جس کی خوراک بیا کھائے ہیں۔ (آبت عہد) (۳) لیل و نہاں چنانچار شاہ فربایا اور نشانی رات ہے جم اس پر ہے رات کا چھاٹا اتار لیلئے ہیں قو اور ان کے لئے ایک اور نشانی رات ہے جم اس پر ہے رات کا چھاٹا اتار لیلئے ہیں قو یکا اند چر سے شمارہ وجائے ہیں۔ (آبت ہے جم اس فران ان کے اند چر سے شمارہ وجائے ہیں۔ (آبت ہے جم اس فران ان کا مقرر کیا ہوا انظام ہے جس مورین البی فرکانے کی طرف چلا جار ہاہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا انظام ہے جس کا افتد ارجی کا اس جس کا مقرف چلا جار ہاہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا انظام ہے جس مورین البی فرکان ہوں کا کات پر چردہ جاتا کا اند ہوا تا ہے اور چاقد کے بارے شاک ہوا در جب سورین ڈوب جاتا ہے تو بھر اندر جرا والی آبا ہا اور چاقد کے بارے ش ارشاہ فربایا اور اور پر اندر جس کا مقرر کردی ہیں یہاں تک کہ ارشاد فربایا اور ان کے لئے ایک اور نشانی یہ ووجب ان مغراوں کے دوروں سے لوٹ کرآتا تا ہے تو ججور کی پر انی شرفی کی طربی پہلا ہو کردہ جاتا ہا تا ہے۔ (آبت جس) اور جاز زارشاہ فربایا اور ان کے لئے ایک اور نشانی ہو جاتا ہے تو بھرائی اور جاز زارشاہ فربایا اور ان کے لئے ایک اور نشانی ہو جاتا ہے تو بھرائی اور ان ان کی اور ان کی اور ان کی اور نشانی ہو گرائی ہور کی جاتا ہے۔ (آبت جس) (۴) کشتیاں اور جباز زارشاہ فربایا اور ان کے لئے ایک اور نشانی ہو کہ جم نے ان کی اور ان کی دوروں ہوں کی شرف ہور کی ہور کی ایک اور ان کی دوروں ہور کی شرف ہور کی اور آباء (آباء کرد)

ان آبات کے شمن میں آبیت ۳۹ کے تحت اللہ نے آبک الی ولیل وی ہے جس کو اس وقت کوئی جانبا ہی نہیں تھا۔ آبٹی سائنس اس حقیقت اور اس دلیل کوشلیم کررہی ہے اور حقیقت بیارشاد قرمانی: "پاک ہے وہ قات جس نے ہر چنے کے جوڈے جوڑے بیدا کے جوزے بیدا کے جوزے بیدا کے جی ۔ "انسان کے جوزے تو مرہ اور خورت کی شکل میں دانتی ہیں۔ نیا تات میں نراور مادہ مورٹ کی شکل میں دانتی ہیں۔ نیا تات میں نراور مادہ مورٹ کا ملم او گول کو دونتا ہے مرانشہ تعالی واشع الفاظ میں بیاد شاد قرمادہ ہیں کہ بہت کی جوزے بیارش کی جی جوزے ہوئے ایسان کے بیمی جوزے ہوئے ہوئے ہیں۔ ایندا اے آئر سائنس کو تنگف چنے وال کے جوزے جوزے جوزے ہوئے کا معلوم جوربا ہے۔

قیامت کان جب کفار جرموں کی صورت میں انقد کے دربار میں حاضر ہوں گے تو آئیں اپنے گنا ہوں کا اقرار کرنا تی ہزئے گا ماس کے سواان کے پاس کوئی چاروٹین ہوگا کیونکہ سوروٹیین کی آبیت 10 میں انقد تی کی کا ارشاء ہے آبی نام ان کے مند پر میر باگاہ میں کے اور ان کے ہاتھ جم ہے جم کا بی کریں کے اور ان کے پاؤل شبادت دیں گے۔ ''سوروجم مجدوش ہے کہ ان کی آ تکھیں مکان اور ان کی جلد لیمنی کھال بھی ان کے اقال کی گوائی ویں گی۔

میرتو بنده کا فرکا حال تھا۔ ایک ووسری روایت شک بندهٔ موثری کے حساب کئے جائے کا

حال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دان مؤمن کو واکر اللہ تعالی اس کے سامتے اس کے گناہ ویش کریں کے اور او چھیں کے کیا تم نے یہ گناہ کی تھے؛ یہ بندوسوئن کیے گانگ ہاں جھے کے بیش کریں کے اور او چھیں کے کیا تم نے یہ گناہ کی تھے؛ یہ بندوسوئن کی گانگ ہاں جھے سے یہ خطا تمیں سرزوہ وقی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فریا تمیں گے: جاؤ ہم نے سب بخش وی اور یہ معاملہ ایسے ہوگا کہ تھی اور گلوتی کو الربی کا ملم بھی نہ ہوگا اور اس کے بعدا میں کی تیکیاں سب کے سامنے لائی جاتمیں کی کہ اس نے یہ تیکی بھی کی اور یہ تیکی بھی کی اور ایسے کی کے اللہ دب العزب حاد مارے ماتھ بھی یہ بی معاملہ فرنائے ہے تھیں

سورة الصُّفَّت

موره صافات کی ہے۔ اس شین۱۸۲ مرآ یات اور ۵ مرکوئ میں۔ اس مورت کی اینکدا ہ الفظا کو السطنسفیٹ '' ہے جو ٹی ہے جس کے معنی مف یاند ہے والے کے میں ۔ اس افقاہ ہے اس مورت کا نام ماخوز ہے۔

کی مورتوں میں زیاد وہر اسلام کے بنیادی طقا تمایی فاق عید مرسالت اور آخرے کے
اثیات پر زور و یا گیا ہے۔ اس مورت کا مرکزی موضوع بھی ہیری تیوں منوانات ہیں۔
خاص طور پر اس مورت میں مشرکین کے اس فاط مقیدے کی تروید کی گئی ہے کہ فرشتے اللہ
تعالی کی بیٹیاں ہیں میں وجہ ہے کے سورت کا آ خاز فرشتوں کے اوساف ہے کیا گیا ہے جو
الفدکی میادت بھی وجہ ہے کے سورت کا آ خاز فرشتوں کے اوساف ہے کیا گیا ہے جو
الفدکی میادت بھی وجہ ہے کہ موروف رہے ہیں۔

اس مورت کی ایندا میں اللہ تعالیٰ نے تین تشمیس کھائی جیں حالانکہ اللہ کو کئی ہات کی است کی تصدیق کے لئے تشم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مورت بیل یا پورے قرآن کر نیم بین اور جگہ تھی جہاں تشمیس کھائی جی تو وواول تو حمر پی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں زوراور تا ثیر پیدا ہوتی ہے اور دوم ہے کہ جمن بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں زوراور تا ثیر پیدا ہوتی ہے جوان کے بعد چیز وال پرتم تعالیٰ کئی ان پراگر فور کیا جائے تو وہ اس وجو کی دلیل ہوتی ہے جوان کے بعد فرکور ہوتا ہے۔ باتی تعالیٰ کی اور کی تم کھا کیں۔ فرکور ہوتا ہے۔ باتی تعالیٰ میں جو قرشتوں کی صفاحت جی اور ان میں بندگی کی قرار اور کا تم کھا کیں۔ موروصافات ہے آن تعاریف جو تین قسمیس کھائی جی وہ فرشتوں کی صفاحت جی اور ان بندگی کی قرار اور تعالیٰ کی حوادت کرتا وہ طاخوتی میں بندگی کی قرار اور تعالیٰ کی حوادت کرتا وہ طاخوتی میں بندگی کی قرار اور تعالیٰ کی حوادت کرتا وہ طاخوتی

طاقتوں پر روک توک رکھنا اور اللہ تعالی کے کام کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہنا۔ معدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ طبقات اپنی است کو بھی فرشتوں کی طریق صفوں کی ورشکی کی تاکید فرمائی چنا نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ طبقات اپنی است کو بھی فرشتوں کیوں نہیں ہا تدھتے جس کی تاکید فرمائی چنا نہیں ہا تدھتے جس طریق فر شنتے اپنے رہ کے سامنے صف بسنة کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کس طریق فر شنتے سف بناتے ہیں تو آتا ہے ہی تا فرمائیا: الکی صفوں کو پورا کرتے جاتے ہیں اور مشغیل ملایا کرتے ہیں۔

الیک حدیث شریف ش میں ہے کہ آپ دائر نماز میں ہمارے کند حوں کو ہاتھ لگا کہ فرمایا کرتے تھے سیدھے رہو آگ جیجے مت ہو ورن تمہارے دلوں میں اختلاف پیرا ہوجائے گا۔ (معارف القرآن)

سور و مسافات کی آیت ۱ ساور کریس ارشاد قرمایا: "ب شک تم نے نزو یک والے
آسان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ مطاکی ہے اور ہر شریر شیرفان ہے حفاظت کا
فر ربعہ بنایا ہے۔" ان آیات میں آسانوں استاروں اورشہاب ثاقب کا تذکر وکرنے ہے
ایک مقصد تو تو حید کا اثبات ہے کہ جس ذات نے یک جشہا است زیروست آفاتی انتظامات
کے دوئے جی وہی الآتی عباوت بھی ہے۔ دوسرے ای دلیل میں ان اوگوں کے خیال کی
ترویہ بھی کردی گئی ہے جو شیرطان کو دیوتا یا معبود قرار دیسے جی اور بنا دیا کہ بیتو آبک مردود و

اک کے مفاوہ اس مضمون میں ان اوگوں کی بھی تروید ہے جو آ مخضرت واللہ پر نازل وہ نے والے وی کینی قر آن کو کا بنوں کی کہانت سے تعبیر کیا کرتے تھے۔

آیت اارتا ۱۸ ارتفیده آخرت کا بیان ہے اور اس سے متعلق مشرکین کے شہمات کا جواب دیا گیا ہے گا ہیں۔ کا بیان ہے اور اس سے متعلق مشرکین کے شہمات کا جواب دیا گیا ہے کہ جب اللہ نے فرشتے، چاند، ستارے، سوری اور شہاب ٹاقب جس کا تعلق قالت اپنی قدرت سے بناؤالیس تو اس کے لئے انسان جس کا دور تعلق کو موت دیے کر دوبارہ زندہ کر دوبارہ کر تعمیل مرتبہ چھی ہوئی متی سے بنایا اور روس کے جو جس طریق تعمیل مرتبہ چھی ہوئی متی ہوئی متی سے بنایا اور روس کے دوبارہ مرکز دوبارہ می ہوجاؤ کے تو الند تعالی تنہیں و بارہ زندگی

و بيندي کي

جہنے وال کے افوال کا بھی تذکرہ کیا ہے احمال میان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرداروں کے افوال کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کافروں کے بزے بزے براے مرداروں کے افوال کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کافروں کے بزے بزے براے مرداروں کی کوئی مدد اسے تیجوانوں کو برکایا تھا جب ان کے سامنے آئیں کے قدیمی کے دیات کی کوئی مدد کر سکیس سارا الزام انہی پر وال ویں کے کہ جم نے تھہیں مجبور تھوڑی کیا تھا تم خود بی مارے برکائے بیس آئے تھے۔

مالا مرام نے اس کے تحت آلکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ آگر کو کی شخص کمی دوسر ہے کو ٹا جائز کام کی وقوت وے اور اسے کناہ پر آبادہ کرنے کے لئے اپٹا اثر ورسوخ استعمال کرے تو است تو وقوت کناہ کا عقدا ہے ہے شک ہوگا ہی لیکن جس شخص نے کناہ کی دعوت کو اپنے اختیار سے تیول کر لیادہ بھی اپنے تھل کے گناہ ہے بری تیس ہوسکتا ،وہ آخرت میں ہے کہد کر چھٹکارا خیس یا سکتا کہ جھے تو فلاں شخص نے کمراہ کیا تھا۔

ملاء نے ان آیات کے تھے۔ لکھا ہے کہ اس واقعہ کا ذکر کرنے کا انسل منشاہ ہیں ہے کہ اور انسان منشاہ ہیں ہے کہ اور انسان کھیں کہ کوئی شخص ایسا تو نمیس جو آئیس فلط رائے پر ڈالنا چاہتا ہو، چاہتا ہے۔ چاہتا ہو، چاہ

المارية الأالتير

آیت ۵۵ سے پیچوانہیا جلیہم السلام کے تقسیس بیان کئے جارہ ہے ہیں تا کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ جن میں حضرت نوخ ، حضرت ابراہیم وا حامیل ، حضرت موکی و ہارون ، حضرت اوط اور حضرت ہوئیں جلیم السلام کے تقسیس بیان کئے گئے ہیں۔

اس میں معفرت ایرانیم ظیل القد علیہ الصافی و والسلام کے وہ قصے و راتفصیل سے بیان کے گئے ہیں۔ پہلے تھے ہیں معفرت ایرانیم علیہ السلام کی دعوت و پہلے گا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے ایپ والداور قوم کو ایمان کی وعوت دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی قوم ان کوا کیا۔ میلے میں لے جانا جا ہوتی کی گر معفرت ایرانیم علیہ السلام اس موقع ہے فائدہ اضانا جا ہے تھے اس کے انہوں نے ان کوا تھے گر و بالور طبیعت قرافی کا مذر کرہ بالور جب وہ لوگ جیا ہے گئے تو ان کے مندر میں جا کر ان کے بتوں کو تو ز و بالور سب سے بورے بت کے کہا تو کی دوخلائے کی کوشش کی لیکن الفد تھی نے بات آئی تو انہوں نے معفرت ایرانیم علیہ السلام کو جلائے کی کوشش کی لیکن الفد تھی تی ہوت آئی تو انہوں کے لئے گل ایرانیم علیہ السلام کو جلائے کی کوشش کی لیکن الفد تھی تی ہوت آئی تو انہوں کے لئے گل گارار بنادیا۔

ودسم افتصد هنفرت ابراجیم واساعیل علیما السلام کا مضبور واقعہ ہے جس کی وجہ ہے۔ هنفرت اساعیل علیہ السلام کوؤنت اللہ کالقب مایا۔ مورہ صافات کی پیخصوصیت ہے کہ اللہ اتعالیٰ نے بیرواقعہ بورے قرآن میں کمیں اورڈ کرنیس فرمایا جگہدا کی جگہدڈ کرفرمایا ہے۔

آپ علیہ السلام کوخواب میں جینے کوؤٹ کا کرنے کا تھم تین مرتبدہ یا کیا چٹا کیجہ آپ تتلیم ورضا کے پیکر بن کرفورا تیارہ و گئا اور جینے نے بھی الندے تھم کے آگے بخوشی اپنا سر جھٹا ویا اور دونوں باپ جینے الندے تھم کو پورا کرنے کے لئے تیارہ و گئے۔ جب حضرت ایرا تیم علیہ السلام حضرت اسا میں جی تھی کے لئے تیارہ و گئے۔ جب حضرت ایرا تیم علیہ السلام حضرت اسا میں جی ترقی کے گئے کہ السلام حضرت اسا میں السلام بر تیم رقی کی جیسر نے اللہ تو الند کی طرف سے وہی آئی کہ آپ سے کی السلام حضرت اسا تھی دائے آپ جینے کی السلام خواج کے گئے۔

حضرت ابرا تیم ملیه السلام کے قصے کے بعد موی و ہارون والیاس منیم السلام کے مختصر قصے اکر کرنے کے بعد حصرت اینس ملیدالسلام کا قصد اکر کیا گیا ہے۔ حضرت اینس ملیہ السلام کوا کیک مرجے تک اپنی تو م کواٹیمان لائے کی دموت وی اور جب وہ تہ مانی تو ان کو مثنب ا كرديا كداب تم يرتين ون كالمروعذاب آكررت كالتوم كالوكول في أباك كيونك بير جھوٹ ٹیمن اولیتے وال لئے اگر ریش تھوڑ کئے تو واقعی مذاب آنے والاے ماوھ معزت ا پینس علیہ السلام الند تعالیٰ کے تھم ہے ایستی تھوڑ کر چلے سکٹے ۔ اُوھر پڑے ایستی والول نے ویکھا عضرت اینس علیہ السلام بستی ہیں نہیں ہیں اور کیلو عذاب کے آ خار بھی محسوی سے تو انہوں نے ماہزی کے ساتھ تو یہ کی جس کے شہبے میں عذا بنل کیا۔ معترت بونس علیہ السفام کوان کی تو پد کا پیرحال معلوم نبیر بر تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ تین دن کڑر سے اور عذاب نبيس آياتو انتهل ذر ہوا كه اكريش بستى دائيس جاؤں كا تولهنتى واليے جھے جوزا سجھيں كاوريانديشة بحي ففا كرجونا تجارقن عاشروي ساس لخاس فوف كي وجها الله تعالیٰ کا تھم آئے ہے بہلے ہی وہ اپنے اپنی میں جائے کے بجائے سمندر کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ایک مشتی میں سوار ہو گئے جوآ ومیوں ہے مجری ہوئی تھی۔انڈ تعالیٰ کوآ ہے گی ہے ا بات پیندند آئی که آپ تلم آف ہے بہلے بی بہتی ہے نکل کئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مثنی وزن کی دجہ ہے ؤ و ہینے تکی استی والوں نے کئی مرتبہ قرید ڈ الا کرئس کو مشتی ہے لکالا جائے تا كو ستى دوية سے بيچە الله كى شان جرم تبه هفرت يۇس مليدالسلام كابى يام آيااور انہیں یانی میں بھینکہ وا کیا جہاں آپ کو چیلی نے اللہ سے تھم سے آگل لیا۔ آپ و کھور سے

مجلی کے پیٹ میں دہاور بید عام سے رہے:

سورت کے آخر میں آپ کومطاندین سے احراش کرنے کا تھم ہے اور اللہ کی تھر وہی ۔ کا بیان ہے۔

سورة ص

سوره ش تجی ہے۔ اس شن ۸۸مآ یات اور ۵۸رگون میں ۔ اس سورت کی ایتدا وخروف مقطعات میں ہے جرف" میں" ہے ہورای ہے اس لئے بطور ملامت اس کا نام ہورہ " میں" رکھا گیاہے۔

آ تخضرت اور رشتہ واری کا حق جمال با الرجا ہے برایمان ٹیس لائے تھے کیاں آپ کے ساتھ اپنی مجب اور رشتہ واری کا حق جمال ہے کہ اللہ آپ کی ہدو بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سروارابوطانب کے پاس وقد کی تھی میں آ ہے اور کہا کہا گرائد گئا الرائد گئا ہی میں آ ہے اور کہا کہا گرائد گئا ہوا ہے ہوا و بی تو جم آئیس ان کے اپنے وین پر مل کرنے کی اجازت و میں بیٹ بین ۔ حالات آپ تھی رہ مالا گئا ہے ہوا و بی تو بی اور ان کے سوا کہ گئیس کہتے ہے کہ ان بیس افع بیا تھی ان بیٹ ان بیل ان بیس ان کے سوا کہ گئیس کہتے ہے کہ ان بیس ان میں ان بیس کے موا کہ گئیس کہتے ہے کہ ان بیس ان میں ان میں ان بیس کی اور ان کو خدامان کا گرائی ہے۔ چنا ٹھیا بوطانب نے اور ان اور ان کو خدامان کا گرائی ہے۔ چنا ٹھیا بوطانب نے اور بیا جا اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے کہ اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے اور ان کی بہتری ہے۔ اور ان کی بہتری ہے اور ان کی بہتری ہی بیا ہے ہے اور ان کی بہتری ہی ان کی بہتری کر تیا ہم سارے مجود وں گئیس میں اور ان کی بہتری کر تیا ہم سارے مجود وں گئیس ہے وہ وہ کی ان کی ایک ہے ایک اور ان کی ان کی ایک ہے اس موقع پر مورو ان میں گی ایک کی ایک بیس کی اور ان کی ایک کیا تھی گئیس کی ایک کی کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کو کور کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی

آيات نازل يونمين-

سورة كى ابتداريس الفداندالى في قران كريم كى تتم كانى اورفر ما يا كدييقر آن تعيمت والا بها ورقع كان ابتدار على الفداندالى في المن كان الله والماس وحرى عن بتنا الله بها المن كان بينا الله بها الله بها كان كولية جهاف الارفراف في كان بين الله بين المن الله بين المن أن الله بين المن الله بين المن أن الله بين الله بي

ساتھ ہی آنخضرت کے کوتیلی بھی دی جارتی ہے کہ ان کی باتوں پیصبر کریں اور اپنے کام میں گئے رہیں۔ آپ کی کی آسلی کے لئے مختلف انبیا وکرام پیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے میں مثلاً مفترت داؤ دعلیہ السلام کا قصد۔

حضرت واؤ وعليه السلام کواللہ في برق الکش آ واز وظافر مائی تھی اور مجز سے طور پر يہ منصوعيت عطاقہ مائی تھی کہ جب و واللہ کا ذکر کر تے تو پہاڑ اور پرند ہے تھی آ پ کے ساتھ شريک ہوجاتے تضاور ذکر کرنے گئے تقد حضرت واؤ وعليه السلام کی زندگی کا ایک جیب واقعہ آ بت الام تا ۱۳۶۳ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ بہ ہے کہ حضرت واؤ وعليه السلام ہے کوئی افغرش ہوگئی جس پر جنہيہ کرنے کے لئے دوآ وی فیر معمولی طریقے ہے آ پ کے بال اس وقت اللہ فی جس پر جب ہو جب آ پ کے فیصلہ تو فر مایا کیکن اس کے ساتھ ہی جھو ایس است میش کیا واقعہ فر مایا کیکن اس کے ساتھ ہی جھو گئی کہ بیس تھید ہے گئی افغرش کیا گئی ہو ہو استغفار میں مضافول ہوگئے ہو آ ان کر بھر قو موالئہ تعالی نے ایک الحیف مشغول ہوگئے ہو آ ان کر بھر نے بیستان کی مارہ کیا گئی کہ وافغرش کیا تھی اور تو ہو واستغفار میں مشغول ہوگئے ہو آ ان کر بھر نے بیستان کی میں تھید ہو گئی آ یا کہ وقائے آ ان کر بھر تو صرف ہے میں دینا جا بتا

ہے کہ پھول ہوگ آو انسان کی خاصیت ہے، بڑے بڑے بزرگ بیمال تک کہ انہیا مکرام ہے بھی معمولی اخریمیں بوجاتی ہیں لیکن ہے حضرات اپنی اخرشوں پر اسرار تبین فرمات بلکہ جو ٹھی اپنی تلطی واشع ہوتی ہے افوراً اللہ تعالی ہے دہوئ کر کے اس پر تو ہو واستعفار کرتے ہیں۔ اسل بات ہے کہ اخرش جو کوئی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر تیفیم کو اس پر ندصرف معاف فرمایا بلکہ اس پر اتنا پر دو فرااؤ کہ قرآن کر تیم میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان تیس فرمایا بلکہ اس تھے کو اتناہی میم رکھنا جا ہے جنتا قرآن کر تیم ہے اس کر اسے مہم رکھا ہے کیونکہ ہو جن قرآن کر تیم دینا جا بہتا ہے وہ اس تھے کے بغیر بھی حاصل ہوجا تا ہے۔

هنفرے داؤ دیدار اسلام کے بعد حضرے سلیمان علیہ داسلام کا ذکر ہے ،ان کی سلطنت وسائل واسباب کے لھا تا ہے۔اسپینے والد کی سلطنت ہے بھی زیاد ہشان وشوکت والی تھی۔

تیسرا قصد معفرت ایوب علیدا اسلام کا ب بید معفرت ایوقی ب علیدا اسلام کا ب بید معفرت ایوقی ب علیدا اسلام کی نسل سے مصحه الن کے پائل مال و دولت کی بہتات تھی۔ الند کی طرف ہے آز مائش آئی تو سب پکھ جاتار پا بیمال تک کد فور آگلیف و و بیماری شن جتان ہوگئے ۔ بیعض اتفا میر شن ہے کہ بیمآ زمائش افغارہ ممال تک رائی۔ معفرت ایوب علید السلام الی دوران عمر کا وائم می تھا ہے رہب الفارہ ممال تک رائی۔ معفرت ایوب علید السلام الی دوران عمر کا وائم می تھا ہے رہب السلام آئی دوران عمر کا وائم می تھا ہے دیات کی النہ تعالی نے انہیں مدایت فرمانی کدور اینا پاؤل از جین پر ماریں انہوں نے زبین پر پاؤل مادا تو وہاں سے ایک چینمہ کھوٹ پڑار اللہ تعالی ا

ھنٹرے ابوب ملیہ السلام کے بعد سورہ میں دیگر انبیا میٹیم السلام کے قصص بھی چھانخصارا در پچھ ڈرانفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

سورت کے انتقام پرارشاہ قرمایا کہ آپ ان اوگوں سے ہے کہدہ پیجئے کہ میں قم سے اس کا صلامیں مانگیا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں ہے قر آن تو اہل عالم کے لئے تصحت ہے اور تم کواس کا حال ایک وقت کے بحد معلوم ہوجائے گا۔

#### سورة الزمر

مورة الزمر على ہے اوراس میں 201 آیات اور ۸۰رکوئ میں۔ اس مورت کے آخری رکوئ میں افظا ''زمر'' استعمال کیا گیا ہے۔ زمر کے تفظی معنی میں گروہ ورگروہ۔ جیسا کہ اس کے آخری رکوئ میں بتایا گیا کہ کفار کو جہنم کی طرف گروہ ورگروہ لے جایا جائے کا اور مؤشین کوچمی جنے کی طرف گروہ ورگروہ لے جایا جائے گا۔ اس مورت کا بھی تصدیم اس میارے میں ہے اور بھی حصر ۲۴ ویں سیارے میں ہے۔ آئ کے فغا صدیمی اس مصد کا فعاصد بیان کیا جا دیا ہے جو ۲۳ ویں سیارے میں ہے۔

بیسورت کی دور کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر سخت ابتلاء د آزمائش کا دور تھا۔ اس لئے اس مورت کا اسل موضوع اور تھور مقید د تو حید ہے کیونکہ اللہ کی وحدا نہیت کا احتقاد ہی اسل ایمان ہے ۔ سورت کے شروع بیس ہی آئے خضرت کے ڈریاج اوگوں کو یہ تئم دیا گیا ہے کہ عبادت کا حق خاصا اللہ بی کا حق ہے اس کے علادہ کسی کا تیس ہے اس لئے ''اللہ کی عبادت اس طرح کروکہ یندگی خالص ای کے لئے ہو۔'' (آیے ہے)

حضرت ابو ہر میرہ ہے۔ ہے روایت ہے کہ ایک تفص نے رسول اللہ ﷺ ہے موش کیا کہ یارسول اللہ جس بعض اوقات کوئی صدقہ وخیرات کرتا ہوں یا کئی پر کوئی احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور پر بھی کہ لوگ میری

تعریف و تنا وکریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے قربا یافتم ہے اس ڈاٹ کی جس کے قبلہ میں

محمد ﷺ کی جان ہے کہ اللہ تعالی کسی الیسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیراللہ کو

شريك كيا كيا يو\_( قرطبي)

ا پنی قدرت کی نشانیاں بیان قرماتے ہوئے آیت امین ایک ایک قدرت اور ایک الیک مقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس کواس زمانے بیں کوئی جانتا ہی نہ تفااور وہ یہ کہ شکم ماور میں انسان کی تخلیق تین تاریکیوں میں دوئی ہے۔ یہ ایک ایک طبی حقیقت ہے جس کا صديول بيبل اللان كيا كياب إدراس مقيقت كالحكما واور ذاكم ول كوجسيول صدى بين للم ہوا ہے۔ ڈاکٹر معفرات کتے ہیں کہ بظاہرہ کھنے بیں وہ ایک ہی پر دہ معلوم ہوتا ہے جس میں جيمين رور ما تاوتا ہے ليکن هنيقت ميں وہ تمن بروے تو تنے جي اور تين بروے يا تاريكيال اس طرح ہوتی جیں کہ (۱) میلی اندھیری ہیٹ کی (۴) دوسری اندھیری رقم کی (۳)اور تیسری اندهیری ای جملی کی جس بیس پیر کپتا ہوا ہوتا ہے۔ اور ان کو تین اندهیریاں اس کے قراردیا گیا کہ یہ بردے بحکوروشی سے بھاکرر کتے ہیں۔

آنت وارجى ميركزنے والول كوايك بهت يوني فوش فيري سناني كئ ہے كہ "جولوگ مبر کرتے ہیں ان کا اُواپ اُنہیں بے حماب دیا جائے گا۔'' حدیث شریف میں ہے کہ آپ بڑا نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان مدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں کے تو ان کے صدقات کوتول کر اس کے حساب سے پورا پورا دے ویا چاہے گا مای طرت تماز اورعبا دات مي نهي موا مكر جب بلا ماور مسيب يرمبر كرتے والے آئيس كرتو ان کے لئے کوئی کیل اور وزن نے ہوگا بلکہ پغیر صاب وانداز و کے ان کی طرف اجروثواب بہادیا جائے گا۔ بیباں تک کہ وولوک جن کی ونیاوی زندگی عاقبت میں گز ری تمنا کرنے لکیس کے کہ کاش و نیا پیس ان کے بدل قیضیوں کے ذریعے کانے سے ہوتے تو جمیں آگ صبر كالبياي صليفتار (معارف القرآن)



- (۱) انسان کا قوت والا بین جوان موجائے کے بعد ووبارہ کمزوری بیتی بیشائے گی طرف اوٹا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔
- (۶) مید بهت بن کافلطی ب کرقر آن کومترف مُر دون پر پڑھنے کے لئے تخصوص کرایا کیا ب حالا تکرقر آن تو زند دانسا توں کے لئے نازل کیا گیا ہے: نشیحت ، ہدایت اور تعلیم دیمذ کیرے لئے۔
- ( ۳ ) و نیاش کفارہ فجار اور فساق کی مشاہرت افتیار کرنے والوں کا حشر انجی کے ساتھ ہوگا۔
  - ( ۴ ) کلمه لااله الاالله کی مقمت شان بیا ہے کہ بیسب انبیا مکاکلمہ ہے۔
- (۵) الله کالدل وانساف ہے کہ برائی کا بدارای کے شل ویتے ہواراللہ کا فضل ہے کہ موشین کی نیکیوں کا بدارای کے شک وی نیکیوں سے سائٹ مونیکیوں تک و بیٹے میں ۔
- (۱) أخرت ين موت كانفسورتين وبإن حيات الدي حاصل بوگي ، جنت ين ياجبنم جي ـ
- ( ﷺ ) جو جھن کی یاشام کے وقت مورۃ الصافات کی آیت 4 سالٹ علی نوّے بھی ۔ الکعالمین ''یزورلے آواللہ تعالی اس کی چھو کے وسٹے سے مقاطعت فریائے ہیں۔
- (۸) قرآن کریم کی برکت بھی اپنے پڑھنے والے اور ممل کرنے والے سے جدافیوں جو تی جواس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو یا تاہے۔
- (9) نیک اولاد الله تعالی کا بهت برداتخذ ہے ، کا بہت کو یہ تخد ملے اس کو الله کا شکر اوا کرنا جائے۔
- (۱۰) اگراوک آخرت کے بغراب کوجان لیس بھٹی ملم کے ساتھ تو پھر نہ جناہ نیس نہ کھڑ کریں۔ اور نہ کسی پڑھم کریں۔ پس عذاب سے جہالت بی ہاا کت کا سبب ہے۔





# بست المورسارة المنافقة المخلفة (جوبيبوال سيارة بمل)

الحمدالله آخ کی قراد آخ می چوجیه وی سیارے کی تلاوت کی تی ہے۔ موروز مرک آقر بیایا گئارکوئ چوجیه ویں سیارے میں آئے جی ۔ جن کا خلاصہ مند ہجہ فریل ہے:

آیت ۲۶ میں ارشاد قرمایا ''نمیاالقدا ہے بندے کے لئے کافی ٹیس ہے۔'' اس آیت کے شان نزول میں مضم بن نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ڈائٹااور سحانے واس ہے ڈرایا کیا تھا کہ اگر آپ نے شارے پیٹول کی ہےاوئی کی توان بھول کا اثر بہت بخت ہے، آپ فی نہ شکیس کے اللہ تھالی نے اس کے جواب میں بیآ بہت شریفہ نازل فرمائی اور فرمایا ''کیااللہ آپ بندے کے لئے کافی شہیں ؟''

ان سب کو بید ہدایت وے وی کد کیا الشائعالی تبداری حفاظت کے لئے کافی توں ارتم نے خالعی اللہ کے لئے گنا ہوں کے ارتفاب ہے دیچنے کا عزم کرلیا تو اللہ کی الداد تبدارے ساتھ ہوگی۔

حضرت سعید بن جہیں سیست روایت ہے کہ پھولوگ ایسے بقے جنہوں نے آئی تا تق کے اور بہت کے اور زیا کا ارتفاع ہی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ ہے۔ کہ جب ہمائے بڑے وین کی خاطر آپ والوت و بے جہ جس وہ ہے تو بہت اچھا لیکن قریب کہ جب ہم استے بڑے بڑے کنا ہوں کا ارتفاع کر بچکے اب اگر مسلمان ہو چس کے تو کیا ہماری تو بہتوں ہو سکے گی۔ اس پر اللہ تعالی نے آبے ہے کا در از ل فر مائی کہ وہ مجر موں ، خطا کا روں اور کا فروں کے لئے رہمت اور تو بہ کا در واز ہ کھا رکھتا ہے اور انہیں خودر جو س الی اللہ کی دعوت و بتار بہتا ہے ، وہ کنا و

اور یہ قوب کا درواز واس وقت تک کھالار ہتاہے جب تک جسم میں رو گئے۔ جب روس کا سلسلہ جسم میں رو گئے۔ جب روس کا سلسلہ جسم سے منتقل ہو گیا تو پھر تو ہے کا درواز وہ تھی ہند ہو گیا۔ الشاقعالی نے آیت ۲۵۵۹ هـ میں ان لوگوں کی حسر توں کا ذکر کیا جو د تیا ہیں قوب نہ کر سکتے جنا نجیان کی تین حسر توں کا ذکر کے اس کہ کہیں ایسات ہو کہ کسی شخص کو سے کہنا ہے کہ بات افسوس میری اس کو تابی پر جو میں نے اللہ کے معاطم میں ہرتی تھی بات بیسے کہ بیں تو (اللہ کے احرام کو) نہا تا اور اللہ کے احرام کو) نہا تو الوں میں شامل ہو کہا تھا (۲) یا کوئی ہے کہا کر جھے اللہ ہوا ہے وہا تو میں کو تابی کو اور اللہ کا موقع میں جاتے ہیں ہوتی ہوئی ہوئی کی در تیا تو میں کی اور اور میں شامل ہو تھا تھا گئی تھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع میں جانے تو میں گئی اور اور میں شامل ہو جا واں۔ الیکی حسر تین واپس جانے کا موقع میں جانے تو میں گئی۔ شیک اور اور میں شامل ہو جا واں۔ الیکی حسر تین واپس جانے کا موقع میں جانے تو میں گئی۔ شیک اور اور میں شامل ہو جا واں۔ الیکی حسر تین میں تے کے بحد کوئی فالدہ نہیں دیں گی ۔

سورة الزمرے آخر میں اللہ تعالی قیامت کے مختف مناظر کو بیان فرماتے ہیں کہ جب میں الرم سے آخر میں اللہ تعالی قیامت کے مختف مناظر کو بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مرجب صور پھوٹکا جائے گا تو سب کے سب اپنی اپنی قیمروں سے اللہ اللہ جائے اور جب دوسری بارصور پھوٹکا جائے گا تو سب کے سب اپنی اپنی قیمروں سے اللہ کر اللہ کے سامنے ہیں جو اللہ میں جو اللہ کے سامنے ہیں جو اللہ کے سامنے ہیں جو اللہ کے سامنے ہیں جو اللہ کی اور ایل تھوٹی کر دوز ن کی طرف لے کی طرف لے جایا جائے گا دور ایل تھوٹی کو جو کی کر وہ دول کی طرف لے کی طرف کے سامنے ہیں جنت کی طرف لے کی طرف کے اور ایل تھوٹی کی دوروں کی شکل میں جنت کی طرف لے

جایا جائے گا جہاں ان کا شانمار ااستقبال ہوگا اور وہ بھی اللہ کی تعد و تناء الندیند رب العالمین کمہ کرکریں گے۔

#### سورة الغافر/ المؤمن

سورہ عافر کی ہے اور اس میں ۸۶ آیات اور ۹ درکوع میں۔ عافر کے معنی میں معاف کرنے والا اس سورت کی مہلی ہی آیت میں پیافظ اللہ تعالیٰ کی صفات میان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام'' عافر'' ہے۔ اس سورت کا ایک نام مؤمن کھی ہے کیونکہ اس میں ایک مرومومن کی آخر میکا نذاکرہ ہے۔

یبان سے لے کرسورہ احقاف تک ہر سورت 'خسبہ'' سے شروع عورت ہے۔ سورتیں جیں اور ان کو' حوامیم' کہا جاتا ہے اور ان کے اسلوب میں حربی بلاخت کے لحافات جواہ کی مسن ہے اس کی وجہ سے ان کوعروس القرق ن لیمنی قرق ن کی وائین کا اقتب و یا جاتا ہے۔

هفترت ابوہر میرہ ہے۔ ہے روازیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس تعنی شرور اون میں آیے الکری اور مورہ مؤسن کی ''میلی تین آ بیتی (حقم ہے اللہ السمصیر ''نگ ) پڑھ لیس ۔ وواس ون ہرار افی اور آنکیف ہے محفوظ رہے گا۔

الوداؤد دار مذی میں بہار آپ نے فرمایا (سمی جہاد کے موقع پر) که الردات میں تم پر چھاپ مارا ہائے آؤ تم حضم لا یستصرون پڑھ ایٹا جس کا عاصل افظ حقم کے ساتھ ہوں ا کرنا ہے کہ ہمارا وشمن کا میا ہے نہ ہوا در افض روایات میں حسم لا یفصرو و ا بھیرنون کے آیا ہے جس کا حاصل ہیں ہے کہ جب خصم تم کرو گے تو وشمن کا میاب نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدوث سے حفاظ اللہ کا قام ہے۔ (معارف القرآن)

ان مورت کا اصل موضوع تی و باطل اور برایت و ضادلت کے درمیان معر کے کا بیان جہدائی مورت کی ابتداء قرآن کریم کی حقاقیت سے ہوئی ہے اور اس کے اجد قور اللند کی چند صفات بیان کی گنیس میں:

(۱) براصاحب اقتدار ب-

- (٣) مُنا تا ون كوه هاف كرائي والايب (٣) توبيقول كرائي والايب
- (۵) سخت مزاد ہے والا ہے۔
   ان سفات کو بیان قرما کردو تقیقی ن کا اظہار قرما یا کہ
- (۱) معبود فی الحقیقت اس کے سوا کوئی نتین خوام کتنے ہی جموئے معبود بنا گئے۔ یا کین۔

(۲) بلیت کر بیمنی اس و نیا ہے گزر کر جانتا سب کو آخر کار ای کے پاس ہے۔ وقع حساب کتا ہے لیے والیا اور جز اوسز او بینے والا ہے لہٰڈ اا کر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسروں کو معجود بنائے کا تو اپنی اس تعظیمی کا خمیاز وخود بیٹلنے گا۔

عرش کو اضاف والے فرشتے اہمی چار ہیں اور قیامت کے دن ان کی تعداد آشھ بوجائے گی اور ان ان کی تعداد اندی بات ہے۔

ہوجائے گی اور اس کے علاوہ عرش کے گرو سنتے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ دن جاتا ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد الاکھوں کک پنجی ہوئی ہے۔ دن سب فرشتے ہیں۔ سورہ موسیٰ کی فرشتے ہیں۔ سورہ موسیٰ کی قرشتوں کو گروئی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ سورہ موسیٰ کی آبیات کی ایسان کے لئے جو گناہوں سے قوبار نے کی فکر بیل گی دہتے ہیں اور شریعت کی اتبات کی اتبات کی اتبات کی گرشش کرتے دہتے ہیں اور شریعت کی اتبات کی گوشش کرتے دہتے ہیں۔ یوفر شتے در سرف میا کہ گوشش کرتے دہتے ہیں وال کرتے ہیں بلکہ ساتھ دی این کی باب واداؤں و دو اوں اور اللہ ساتھ دی اداؤں و دو اوں اور اللہ ساتھ دی اور ایس کی اداؤں و دو ایس کی اداؤں و دو ایسان کی اداؤں ہیں ہمیں بھی شامل اللہ کے لئے بھی دھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان فرضتوں کی وعاؤں ہیں ہمیں بھی شامل کے لئے بھی دھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان فرضتوں کی وعاؤں ہیں ہمیں بھی شامل کے لئے بھی دھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان فرضتوں کی وعاؤں ہیں ہمیں بھی شامل

علماء نے تکھاہ کے بہاں پرفرشتوں کی جود عائمی مذکور ہیں وہ انفظا اربھا اسکساتھ ہیں اور قبر آن کر بھر میں دیگر مقامات پر جوانمیا ہیں مالصلوٰ قاد السلام کی وعائمیں فدکور ہیں۔وہ بھی از ب '' یا'' ریسٹ'' سے تمو ماشر و می ہوتی ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعائے واقت الفد تعالیٰ کوائے بغرے کے منہ سے افظا '' د ب'' شمّنا نہت پہند ہے اس لئے اپنی وعاؤں

ين اس كاخوب ابتهام كرناجانيد.

آيت ١٥٥ مين الله تعالى كي تمن الفات وإن فرما في أني وي:

(۱) و فیسع السدو جسان کیجنی او نیچ در جون دالایت کیجنی تمام و جودات جس اس کا مقام بدر جها بلند سبته، وه جمع صفات کمال میں سب سے بلندر تبہ ہے۔ اس کے رتبہ کوکوئی معین کھی سکتا ۔ سب اس کے قتابی میں اوا اس میں جمی اور صفاحت میں جمی کیکن وہ کئی کافتابی محین ۔ محین ۔

آیت ۱۳۳۶ء سے تقریباً دورگورٹ میں جھنزت موئی علیہ اسلام اور قرمون کا قصدۃ کر کیا گیا ہے۔ اس قصد میں ایک طویل مکالمہ اس مردمؤمن کا بھی ہے جوآل فرعوان ہے : و نے کے باد جود موئی علیہ اسلام کے جمز ات و کیوکر ایمان لے آیا تھا۔ منسر بن نے لکھا ہے کہ بی قرعوان کے بیچاز او تنے اوران کا نام همعان یا حز آبل تھا۔

آیک حدیث ش ہے کہ صدیقتین چند ایل (ایک) حبیب نجار (سورہ بنیمین والے) (دوسرے) بیم دموسن جن کا تذکر واس سورت میں ہاور (تیسرے) حضرت ایوبکر ہول اوروہ الناسب شک افضل میں۔ (قرطبی)

پیاسنا حب تفیید طور پرائیان کے آئے تھے جب فرمون اور اس کے وزیر ہامان و فیرہ معنوت موی علیہ معنوت موی علیہ معنوب بنائے گئے تو بیمرومؤمن حضرت موی علیہ السلام کے وفائ کے لئے اٹنے کھڑے ہوئے اور فرعون کے ماشنے کلیڈن پلند کرتے ہوئے السلام کے وفائ کے لئے اٹنے کھڑے ہوئے اور فرعون کے ماشنے کلیڈن پلند کرتے ہوئے کہتے گئے ۔'' کیا تم ایک فحض کو سرف اس لئے آئی کررہ ہو کہ وہ گہتا ہے کہ میرا پروروگا رائٹ ہے ۔'' سے الانک وہ تمہارے ہا کے تمہارے پروروگا رکی طرف سے دوشن الیکیں نے کرآ یا ہے۔'' لیکن فرعون ایٹی بات پراڈ اور ہا۔

علاء نَنْ لَكُعابُ كُلِوالْمَانِ كُوبِكَارْ نَهُ والْيُعُومُ أَنَيْنِ مِن جِيزِينِ بِمِولَى جِينَ ا (1) اچْي قوت وطاقت بِرناز (٢) السِينْ للم يا قابليت بِرنسمندُ

(٣) دولت اور تروت مین زیادتی اوراس پر افروسه

اگر یہ تین چیزیں جمع ہوجا کیں تو انسان برای تیزی ہے تباہی کے راستہ پر آ جاتا ہے۔فرعون کے اعمار یہ تینوں جی چیزیں جمع دوگئی تھیں اس لئے بجائے اس کے کہ وہ اس سر ومؤمن کی بات کو بجنتا۔ واضح الفاظ میں کہنے لگا:'' میں تو تمہیں وہی رائے وول گا ہے۔ میں درست جمعتا ہوں اور میں تنہاری جور ہنمائی کرر باہوں وہ بالکل تحریک رائے کی طرف کرر ہاہوں۔

مرومؤمن نے بھی فرعون تو مجھانے کی پوری کوشش کی کین جب و یکھا کہ فری سے کام منہیں چنتا تو اس نے ان کوالقہ کے مذاب سے اور پیچلی قو موں پر جوالقہ کا مذاب آیا تھا واس سے فرانا شروح کردیا لیکی فرعون اور اس کے حوار یوں پراس کا یکھا شرنہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا: شخاذ لک یعظیم اللّٰہ علی شخل فلک مُنت کینو جہاد ہ

ترجمه ای طرح الله برمتکبر جبار سے دل پرمبرلگا دیتا ہے۔

علاء نے تکھاہ کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کرتمام اخلاق واقبال کا سرچشرانسان کا دلیے اس کے حدیث شریف دل ہے۔ ہم انہان کا حدیث شریف دل ہے۔ ہم انہان کے دل ہے۔ بی بیدا ہوتا ہے۔ اس کے حدیث شریف ہیں ہے کہ انسان کے بدل جس کوشت کا ایک گذا ایمنی دل ہے کہ جس کے درست ہوئے ہیں ہے کہ جس کے درست ہوئے ہیں ہی سارا جم فراہ ہے ہوجا تا ہے۔ اس ادا جان درست ریتا ہے اور اس کے فراہ ہا ہوئے ہے سارا جسم فراہ ہے ہوجا تا ہے۔ اسلاق کا کہ خاطر است فریائے۔

م دموسی کی تقریمای قدراتی اور پر ایرانی کرفران گیرا کمیا که میرے اوگوں پر اس کی بات گئیں اثر نہ کرجائے اس لئے ان کی تقریم کا اثر فتم کرنے کے لئے نداق کرنے لگا اورا ہے وزیر بامان کو تکم و یا کہ میرے لئے ایک ایک بلندو بالا نمارے تقییر کرو کہ میں اس پر چڑھ کرد کے بھول آؤگہ موکی کا خداے کہاں؟

ملا مے لکھا ہے کہ موان تکر انواں کا طرز عمل ہے ہی ہوا کرتا ہے کہ مدمقائل کو دلیل ہے شکست و ہے کی کوشش کرتے ہیں اگر سے ہوتا نظر ندا ہے او پیراستیزا ماور خال کا راستہ افتیار کر لیتے ہیں تا کہ سامنے والے کی اجمیت او کول کے داول ہے نکل جائے فرعون نے بھی میں کوشش کی کیکن مرومؤمن نے اس کے جاوجود سے ہی کوشش کی کیکن مرومؤمن نے اس کے جاوجود سے ہی کوشش کی کہ کس طرز ان سے دل ہیں میری جات کے کہ کا ایمان لانے دیا ہیں میری جات انتہار کر ایمان لانے دیا

اورای حالات میں اللہ کی وکڑ میں آئے ایا۔ اللہ تعالیٰ فرمات میں اللہ تیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو بڑے ہوئے منسوب بنار کھے تصالفہ نے اس مردمؤس اوان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین مغراب نے آتھے اس آئے ہوں اور اس بغراب نے فرعون اور اس بغراب نے فرعون اور اس کے جوار بھی کو بدائی ہورا کہ دو منزاب قبر میں بھی ان کا چھیا نہ تیجوزے کا ۔ اللہ تعالیٰ فرمات میں ان کا چھیا نہ تیجوزے کا ۔ اللہ تعالیٰ فرمات میں ان کا جھیا کہ ہورا کہ دو منزاب قبر میں بھی ان کا چھیا نہ تیجوزے کا ۔ اللہ تعالیٰ فرمات میں اور آئی ہوتے کی اللہ میں اور آئی ہوتے کا ۔ اللہ تعالیٰ فرمات میں اور آئی بان کے مامنا کہ ناجی ہوئے کا ۔ اللہ تعالیٰ فرمات میں اور جس داخل میں داخل کردو۔ آئی ای بان دان کام موگا کہ فرعون کے لوگوں کو بخت ترین عذراب میں داخل کردو۔ آئی ایس دان کام موگا کہ فرعون کے لوگوں کو بخت ترین عذراب میں داخل کردو۔ آئی ایس دان کام

گزشتہ تین رکوعات میں جھنرے موئی ملیہ السلام اور فرخون کا جوقصہ سنایا کمیا میں ان حالات کے مطابق تھا جن حالات میں اس سورت کا نزول مکہ معظمہ میں جوااس وقت کفار مکہ بھی طرح باطری کی سازشوں میں اور انزامات لگانے میں مصروف ہے اور آپ کوئل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ ای صورت حال میں جھنرے موئی ملیہ السلام اور فرعون کا پیر قصد سنایا کہا ہے جس میں تین تھن مختلف میں ہیں۔

(۱) کفارگو بتلایا کمیا ہے کہ جو پہلوٹم آپ دیا کے ساتھ کردہ ہو ہی سب کہو قرعون نے بھی اپنی طاقت کے بھروے پر کمیا تھا گھروہ اپنے مقصد میں ناکام رہااور تکفریب رسول اور عداوت بینی مورت تہاری رہی آو تم بھی اس صورت حال سے دو جاد کے۔

(ع) آنخضرت في اور آپ كتبعين كوسلى اور ساق ويا ليا ہے كہ يے كفار جا ہے كئے اور كيوں نہ على طاقتور كيوں نہ ہوجا كيں اور الل اسلام ان كے مقابلے ميں كتنے الى كزور كيوں نہ ہوجا كيں كراند كى نصرت ان كے لئے آكر رہے كى اور آئى كرو تو فى جى وہ بى و كي ليس كے جو كرشتہ فرمون و كي جي ہيں كر اس وقت تك سير ، ہمت اور استقلال ك ساتھ ان مصائب كو بر داشت كر نا ہوگا۔

(٣) ان لوگول گوسیق و یا کمیا که جو دلول میں تو آتخضرت 🕾 کی رسالت کوتشلیم

کرتے تھے کر کفار کی زیاد تیوں کے ذرہے خاموش تھے۔ انہیں مردمؤمن کے حالات سنا کر چنگا یا گیا ہے کداس مردمؤمن نے کس طرح مجرے در باریس کلمائق بلند کیا اور مسلمتوں کو حکرا کردن کا ساتھو و یا تنہیں بھی ایسے ہی کرنا جا ہے۔

مورومو کن کی آیت ۲۱ مے اللہ کے چندا نصامات کا تذکرہ ہے۔

- (1) الله في رات كو بنايا تا كرتم اس مين سكون عاصل كرو .
- (٢) وان کو بنایا تا که هم اس شن و یکھواور معاش کو تا اش کرو۔
- (٣) ( مين كوبينايا تا كشهيل قرارهاصل :واورسكون بحي مليه.
  - (٣) آسان کونجنت بنایا۔
  - (۵) حميس خواصورت بنايا۔
  - (١) رزق كاطور برياكيزه جيري عطاكيس

فقها مے تقداب انظرا جا کہ جب کافر کو عذاب آخرت اور ملائکہ عذاب نظر آجا کیں تو تھر
اس کا ایمان قبول نیس اور حدیث شریف میں ہے کہ غرفر وست پہلے تک کی تو یہ قبول ہے۔
جب دم سینہ میں انکا اروس حلقوم تک تی تی اور فرشنوں کو و کیے لیا تو اس کے بعد کوئی تو بہتیں۔
اس بات پر انقد نے اس سورۃ الموس کو کھمل فرمایا ہے۔ چنا نچھ ارشاوفر مایا اسکین جب ہمارا
عذاب انہوں نے و کیے لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لا نا ان کو فائد و نیس کوئیا سکتا تھا۔
غیر داررہ و کہ الفتہ کا بہتی معمول ہے جواس کے بند دل میں پہلے ہے چلا آتا ہے اوراس سوقع پر کافر ول نے تخت نقصان الفول ہے جواس کے بند دل میں پہلے ہے جلا آتا ہے اوراس سوقع

#### سورة خم سجده

ان آیات میں قر آن کرم کی تمن صفاحہ بیان کی تی ہیں۔

(۱) عمر فی زبان میں نازل آئیا کہا تا کہاؤ کین خاصب قریش مکہ کو سیجھنے میں دشواری ندہو۔ (۲) فیصلت ایندہ کیسٹی قرآن کر یم کی آیات کو نوب کھول کھول کر واضح کر کے ویان آلیا کیا ہے اور مثالوں سے ان کی مزید و شاحت کی گئی ہے۔

ابشیر و تذمیر یعنی این مانند والول کو دائی راحتوں کی خوشخیری سنا تا ہے اور نامانند والول کو ابدی غذا ہے۔
 نامانند والول کو ابدی غذا ہے۔

الله تفالی نے قرآن کریم کی تینوں صفوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا '' انسف و م یسعسلہ دون ''بیعیٰ قرآن کریم اوراس کی تمام صفات ایسے بی لوگوں کوفا کدوو سے علی ہیں جو سوچنے اور بیجھنے کا اراد و بھی کریں۔

ائن سورت کی آیت ۸ میں ارشاد فرمایا" البیتہ جولوگ ایمان کے آئے تیں اور انہوں کے نیک مثل کئے تیں اور انہوں کی ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ بھی نوشنے والا نہیں ہے۔ " بیعض مفسرین نے اس آیت شریف کا بید مطلب بیان کیا ہے کہ مؤمن جن العال مسالح کا عادی ہوتا ہے کہ مؤمن جن العال مسالح کا عادی ہوتا ہے آئر کسی بیتاری مسفریا و وسرے کسی عذر کی وجہ ہے گئی وقت بیمل العال مسالح کا عادی ہوتا ہے آئر کسی بیتاری مسفریا و وسرے کسی عذر کی وجہ ہے گئی وقت بیمل چھوٹ جائے تو بھی الفد تعالی اس محل کا اجر ختم نمیں فریائے بیک کہ فرمائے ہیں کہ میر ابندہ جو تھی ان تی تدری اور فرصت کے اوقات میں پابندی سے کیا کرتا تھا ان کا جواجر تھا وہ اس وقت بھی ای کرتا تھا ان کا جواجر تھا

آیت اامین ارشاد فرمایا که ایجاد و آسمان کی طرف متوجه بواجبکه و ای وقت دهویی کی شکل مین تفاا در ای سے اور زمین سے کہا ہے آؤ کا مطلب ہے ہے کہ جارے تھی سے یاز بردی ۔ دونوں نے کہا جم خوثی خوثی آئے ہیں۔ " ہے آؤ کا مطلب ہے ہے کہ جارے تھی سے تاریخ بن جاؤ۔ منا ہے کہ اللہ اللہ تعالی نے النہ النا ان کے ملاو و دیگر کلوقات میں یہ قدرت اور طاقت ہی من جاؤ۔ منی رکھی کہ وہ اللہ کے احکامات کی طلاف ورزی کر شمیں۔ ای لئے فرمایا: " جا ہے خوشی سے ترین رکھی کہ وہ اللہ تاریخ کا مانا ت کی طلاف ورزی کر شمیں۔ ای لئے فرمایا: " جا ہے خوشی سے آئی النا ان کا معاملہ کا شات کی دومری گلوقات سے مختلف رکھا ہے۔ انسان کا معاملہ کا شات کی دومری گلوقات سے مختلف رکھا ہے۔ انسان مور اللہ تعالی کی اطرف سے وہ طر ت کے احکامات کا پابند ہے۔ آیک تکوی وقیم وہ یہ سب تھو پی امور مورائ کی وہ اوران کی جو کا ایک مور این میں انسان بھی دومری گلوقات کی طر ت اللہ کے احکامات کا پابند ہے اوران کی طراف وہ میں انسان کی طرت کی وہ ہے ہی جو بات بھی چی شی طاف ورزی کر میں انسان کو ایک کے انسان کو بھی جو بات بھی چی شی امور میں انسان کو ایک کے انسان کو بھی جو بات بھی چی شی امور میں انسان کو ایک کے انسان کو بھی است میں جو بات بھی چی شی امور میں انسان کو ایک کے تو اس کی مرداختی رہنا جا ہیں ۔

دوسر مے تشریعی احکام ہیں بعنی کون تی چیز حلال ہے اور کونی ترام ،اللہ تعالی کو کون سا

کام پیند ہے اور کوان سا ناپیندانسان کو کہا گیا کہ وہ وہ بی کام کرے جوالاند کو پیند ہے لیکن اس بات پر اے ایسے مجبور تبین کیا گیا جسے تکویتی احکام میں مجبور ہے بلکہ بیاتشریعی احکام وسینے کے بعد اسے اختیار دیا گیا گروہ ان پر قبل کرے تو الشدخوش ہوگا اور اس پر اجر وے گا اورا گر ممل نہ کرے تو القد ناراض ہوگا اور مذاب وے گا۔ یہ بی اس کا امتحان ہے اور اس پر جشت اور جینم کا فیصلہ ہوگا۔

قر آن وحدیث کے متعدد دائل سے میہ بات تابت ہے کہ کوئی دن متحوی یا براقبیں بلکہ کسی بھی دن کوشخوں یا براقبیں بلکہ کسی بھی دن کوشخوں یا براقبیں بلکہ کسی بھی دن کوشخوں یا براقبیل بناتا ہے۔ اس بلنے آیت 19 میں جو عاد وشمود کے بارے میں فر مایا کہ انہم نے کہے تحوی دنوں میں ان برآ ندگی کی شکل میں دواجیجی انہیں دنوں کی متحوی ہے تھی دنوں کی متحویہ ہے کہ متحویہ ہے کہ متحویہ ہے کہ اس دن کوان کے لئے متحویہ بنادیا جس کی وجہ سے دوان ان کے لئے متحوی تابت ہوئے۔

سیح بیناری کی ایک عدیت میں ہے کہ بعض کا قریہ تھے ہیں کہ اگر وہ کوئی گناہ چپ کے کہ کرکریں سے آو اخترافی کو اس کا علم نہیں ہوگا اور جارے اس قمل پر کوئی گواہ بھی نہ ہوگا۔ ان کے وہم وگنان میں بھی ایہ بات ٹیمیں آئی کہ اول آو اللہ تعالی کو ہر فاہر و خفیہ بینے کا علم ہے ۔ کوئی چیزا اور کوئی کا م اس سے تھی نیمیں اور دوم سے کہ اللہ نے ہم تیک اور افعال بدے لئے گواہ خوداس کے جہم میں رکھ دینے جی ایمی اس کے اعتما و دجوارت کے بیدی باتھ پاؤں و فیمرواس کے اس میں کہ میں اس کے خلاف قیامت میں گواہ کی دین اور دائے تھی گواہ کی میں اس کے خلاف قیامت میں گواہ کی دیں گے۔ بیمان تھ کہ دون اور دائے تھی گواہ کی ویس کے چینا نچھا کی جد بیت شراف میں ہے کہ جرآئے والا ون انسان کو بیدا و بتا ہے کہ میں تاہم کی گوائی میں اس کے گوائی اس کے گوائی میں تاہم کی گوائی میں تاہم کی گوائی اور کا اس کی گوائی اس کی گوائی دول اور اگر میں چا گیا تھی تاہم کی ہوئے سے پہلے کوئی نیکی کر لے بتا کہ بیس اس کی گوائی وول گا۔ ویل اور اگر میں چا گیا گیا تھی جو گئی تھی تاہم کی انسان کو بیندا وی تی دول اور اگر میں چا گیا گیا تھی تاہم کی شری میں کی شریان کیا گیا تھی انسان کو بیندا وی تی سے ہے۔ (معادف التر آئی ) آئیت ۱۳ میش میون بیان گیا گیا ہی اس کی گوائی سے ۔ (معادف التر آئی ) آئیت ۱۳ میش میون بیان گیا گیا ہیا ہے۔

کفار دہیے قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز آگے اوراس کے خلاف ان کی مماری ترج میں نا کام ہوگئیں قربھرانہوں نے میٹر کیب کی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی

قوسب اواک شور مجانا شروس کروست تا کداس شور کی وجہ سے کسی کو یہ بہتا ہی نویس بھے کہ کیا اور سے جائی کو یہ بہتا ہی نویس بھے کہ کیا اور اور بہت کسی کا ماد مت تھا۔ ای لئے علما اور کھا ہے کہ تو جا جا کہ کہ آور آن کر بھم کو خاصوش اور اور بہت سنتا واجہ ہہتا اور اوران کی علامت ہے۔

آ من کل جس طرح ریڈ ہو ، کی وخاصوش اور اور ہو جا تھا ان کر بھم (گاہ واجا تا ہے اور خودا ہے تا مادوں میں اور خودا ہے کا موں میں میانوں میں اور کھانے ہیے میں مشغول ہوجاتے ہیں اور یہی ہا اور لی ہے۔

قر آن کر بھم کی خلاوت کے وقت برکت حاصل کرنے کے لئے اس خلاوت کو متوجہ ہو کر سنتا جا ہے۔

عاموں میں میانوں میں اور کھانے ہوئے میں مشغول ہوجاتے ہیں اور یہی ہو کہ سنتا ہو ہوئے۔

قر آن کر بھم کی خلاوت کے وقت برکت حاصل کرنے کے لئے اس خلاوت کو متوجہ ہو کر سنتا جا ہے۔

ال مورت في آيت ٢٥٠ مين مونين كاليك فيايال وصف بيان كيا لها بها بها وروه

المساواد رأوان برسيد هم يتهر والمراب الإستفامين بيب كديم الله سكرام المكام و
المراداد رأوان برسيد هم يتهر وال ب اوجر أدهر داد فر اداوم بيل في طرح به الكالوي ملا و
المراداد رأوان برسيد هم يتهر وال ب اوم المراب بيل في طرح به الكالوي ملا و
المتنامين برقر شيخ الرق بيل اورده المحاب المتقامين بيري كرامين بهد المحاب المتقامين بيرق كرامين بهد المحاب المتقامين بيرق كرامين بهد و بيان و بيان المرده المحاب المتقامين بيرق بيان بي كرائم من فرده المحاب المتقامين بيرق بيان بيان بيان بيري بيل اورة بياد بيري بيل اورتهاد بيري بيل و بي كدر و بيان بيري بيري المان بيري بيل اورتهاد بيري بيل المؤلف و بيان بيري بيري المحاب كري بيري و بيان بيري بيري المؤلف المؤلف و بيان بيري بيري المؤلف المؤلف

آیت ٣٣ مرجی ارشاوفر مایا: اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور قیک کام کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کلام بیس سے افضل اور اچھا کلام وہ ہے جس میں وہ مروں کو دور جس میں وہ مروں کو دور جس میں وہ مروں کو دور جس میں وہ مروں کی تمام صور تھی واشل جس میں دور جس میں دور تھی ہوا کہ ہوتی واشل میں دیوا ہے وہ تحر مراہوں یا تقریم ارد معنزت ما اکثر صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بدآ بہت مؤولوں کے بارے بیان نازل ہوئی اور میں صالحہ بدے کہ اذان اور اتحامت کے درمیان دو

رگعت پزشی جا آمیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کداؤان وا قامت کے درمیان جود عاکی جاتی ہے وہ روٹیس ہوتی۔

چودیسویں پیارے کے اختیام پر قربایا کہ اللہ کی طرف سے کسی پرظلم قبین کیا جاتا بلکہ
انسان اعمال بدکر کے خود بق اسپتے اور تظلم کرتا ہے۔ اچھے قبال کا فائم واور برے اعمال کا
انسان اعمال بدکر کے خود بق اسپتے اور تظلم کرتا ہے۔ اچھے قبال کا فائم واور برے اعمال کا
انتسان اس کا اور تاہے۔ چنا نہج ارشاد فرمایا: ''جب کوئی نیک قبل کرتا ہے تو اسپتے ہی فائمہ ب
کے لئے کرتا ہے اور جوکوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے بی فقصان کے لئے کرتا ہے اور آپ کا
پر دردگار بندول پرظلم کرنے والائمیں۔

موجود ودور انگشافات المجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے، ہم روز تی تنی ہا تیں سائے آئی ہیں۔ کا کنات کے امتبار سے بھی اور خود انسان کے بارے بیش بھی۔ اللہ تعالی اس سورت کے افتقام پر چود وسوسال پہلے یہ بات ارشاد فرمادہ بین کہ ہم آئیس اپنی نشائیاں کا کنات میں بھی دکھا گیں کے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی پیہاں تک کہان پر ہیہ بات کمل کرساہے آجائے کہ بھی تی ہے۔ (آئیت ۱۹۶۵)

# چوبیسویں سپارے کے چنداہم فوائد

- (۱) عنت پر این فی می اور برساختان می ای دیا کا با آنا استون به الکور الله و میکانیل و اسر افیل فاظر السموت و الارض خیالیم البعیب و الشهادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه بختلفون اهدنی لما اختلف فیه من الحقی باذنک انک تهدی فی قید من الحقی باذنک انک تهدی
- (۲) کناه ظاہر اور یا چھے ہوئے ہوں اینے مول یا چھوٹے ان کی جبہ سے پریشائی اور مصارب آئے ہیں۔
- الله کی حیادت واجب ہے تمام اوام میں اور واجب ہے تمام تو این میں اجتناب واور واجب ہے تمام تو این میں اجتناب واور واجب ہے اس کی حمد اور اس کا شکر واس کے کہ برطر من کی تعب اس کی طرف ہے ہے۔ اور ہر قبضیات ای کے لئے ہے۔
- (٣) عرش الحالة والمسافر شقول في تنطق ب: "المنبية عان المله وبعضده منبه عان الله المسافرة المله وبعضده منبه عان الله المسافرة الم
- (۵) الله كالم مل وسعت التي ب كه وه آلكهون كي خياشته كوجهي جائزات اور جوالول مين چهيا دوائب السركومي جائزات -
- (1) سبر قبل ضروری ہے اللہ کی ڈات پر اوراس پر مدوطانب کرنا استغفار دؤ کراور نماز کے ذریعے۔ (1)
  - ( = ) او عالیحنی ما تکناریا کیے مواوت ہے ای لئے غیراندے ماتکناشرک ہے۔
- ( A ) انسانوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے جو پایوں کو اس کا تائع بنایا جس کی ہوسان ہے ان ہے ۔ فائدہ صاصل کرنا وان کا کھانا وان پر سواری کرناممکن دور کا اس پر اس کا شکرادا کرنا جائے۔
- (4) الرقي زبان كالتاسيكها خروري ب كرجس كذر بيعالة كالامقر آن تظيم أو بحد سك
  - (۱۰) ایمان اور آغتوی میدوده ان و نیاد آخرت کے مذاب سے نکیخ کے دائے جی ۔



يستجالله الزنين الرجيح

ولح روبا الروبي

# چوبلیسویں تراوت اِلَیْهِ بُیْرَدُّ (پیپیواں سپار پکمل)

المدرنشة بن كارتراون مين رجيهوين سياره كي حلاوت كي كل ب-

### سورة الشورى

سور وَشَورِ فَا مَرِي کَلَ سورِ قِ لِ مِین ہے ہے۔ اس شن ۵۳ آیات اور ۵ رکوئ جیں۔ بیرجوامیم کے جھوسے کی تیمر فی سورت ہے۔ دوسری کی سورتوں کی طریق اس بیر بھی کھی تو حیدہ رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر ژورویا گیا ہے۔ اورا بیان کی قائل تعریف سفات بیان کی گئی ہیں۔

آیت ۳۸ ہیں مسلمانوں کی یے خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان کے اہم معاملات آگئی کے مشورے سے مطے ہوئے ہیں۔ای مناسبت سے اس مورت کا نام 'شوری' کو کھا گیاہے۔جس کے معنی مشورے کے ہیں۔

ابتدائے سورت میں حقانیت قرآن کا بیان ہے اور پھر تو حید کا تذکرہ اور معبودان باطلہ کی شرمت ہے۔ پھر قرآن کر پم کی عالمتیے بیت کا بیان ہے کہ یہ مکد تکر صداوراس کے اطراف میں داقع تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے ہے۔ اللہ چاہیں تو ہر آیک کو زیر دنتی اسلام میں داهل کردیں لیکن ہے ''سودا'' زیرہ تی کا ٹیس بلکدا ہے'' افقیار'' کے مطابق فیصلے کا ہے تا کہ تیامت کی بڑا ہ دمزا داس مینا فذہو سکھ۔

علامه این کشیر دعمه اللہ نے آیت دار کے تحت کلما ہے کہ اس آیت میں ایک اطیف تحت ہے جوقر آن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے، باقی کسی اور آیت میں نمیں۔ وویہ کہ اس آیت میں وس کلہ جی جوسب مستقل جیں دالگ الگ آیک ایک کلما چی

ذات میں ایک مستقل محم ہے اور میدی بات دوسری آیت کینی آیة الکری میں بھی ہے۔ تو اس آیت میں دی دکام میں:

پہلاتھم: جووتی آنخضرے اٹھ پر نازل کی تئی وہی وتی آب سے پہلے تمام انہیا ، پرآتی رہی اس لئے تمام لوگوں کوآپ اس کی دخوت و تیں اور ہرا کیک کوائی کی طرف وائم میں۔ ووسراتھم: الشدتعائی کی عبادات ، وحدانیت اوراس کے احکام پر متحقیم رہنے۔ تئیسراتھم: آپ ہرگز ہرگز ان مشرکیوں کی خواہشات پر نے پہلیمی اور آیک بات بھی ان کی شدائیں۔

چونفاهم. آپ ملی الاعلان اپنے اس مفیده کی پہلی کریں کہ الفد کی نازل کرده قیام آمایوں پرمیراایکان ہے۔ بیٹیس کہ میں آبک کو مانوں اور دوسری سے اٹکار کروں۔ پانچواں تکم: آپ املان کردیں کہ میں تم میں دی احکام جاری کرنا جا ہتا ہوں جواللہ گیاطر ف سے میرے پاس چینچائے گئے ہیں جوسراسر مدل اور یکسرانساف پیٹن ہیں۔ چھنا تکم: آپ اعلان کردیں کہ معبود برخق صرف ایک اللہ تعالیٰ بی ہتا اور دہی ہتارا اور تہاراسے کا معبود برخق ہے۔

ساتوان تلم: آپ کبده آن که جاری همان جاری ساته بهباری تا با ساته بهباری تا با تناوی ساته در میاند. آنشوان تلم: آپ کبده می که جم سے گوئی بختاز الورسی بخت و میاحث کی ضرورت نیس ( میتم مکه کاشانچرید بیندیش جهاد کی آبینی واحکام نازل جوئے۔)

۔ اوال تھم: آپ کبدویں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو بھو کرے گا اور پھر تی گئے۔ ساتھ فیصلہ قربائے گا۔

وسوال تقلم. آپ کبیره می کدلونٹاسب کوانند بن کی طرف ہے۔ کوئی نُگُ کرنگل ٹیپس سکتا۔ اگر چہ آبیت ٹیل خطاب آ مختصرت انتخاب کو ہے تھر پر تعلیمات واحکا مات است مسلمہ سکے لئے عام میں۔

حضرت مسن ہے ہے روایت ہے کہ جسید مورۃ الشوریٰ کی آبیت مسم نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے قربالا کوتم ہے اس ڈاٹ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، جس شخص

آيت ٢ ٣٠٠ ١٦٠ ١٤ ١٥ ما يمان والول كي آخو فما يال مفات ميان كي أي اين.

(۱) اپ رب پر تیم وسر کرتے ہیں (۲) کنا تاوں اور ب حیاتی کے کاموں ہے ہیں (۳) کیا تاوں اور ب حیاتی کے کاموں ہے پر تیم وسر کرتے ہیں (۳) اگر خصر آجائے تو معاف کردیتے ہیں (۳) رب کی فرما تیم داری کرتے ہیں گرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں (۵) البیدی مشور ہے ہے کرتے ہیں (۵) البیدی مشور ہے ہے کرتے ہیں (۵) البیدی و یا دوامال اللہ کے دائے ہیں فرق کرتے ہیں (۸) اگراو فی ظلم وزیادتی کرتے ہیں مناسب طریقے ہے جدار کیے ہیں۔

مید سفات آگرا آن کے مسلمان اسپتے اندر پریدا کر لیس آنو ان کی انفرادی و معاشی زندگی میں انتقلاب اجائے۔

### سورة الزخرف

سور اُزِرُف کل ہے، اس کی ۱۹۸ یات اور عمر کو تا ہیں چوکلدا ال سورت کی آ ہے۔
اس کا نام
اس رفرف کا افغا آ یا ہے جوسوٹ اور زینت کے معنی شن آ تا ہے اس لئے اس کا نام
الاز قرف ارکھا گیا۔ اس سورت کا موضول اصول ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روشن اور
واشی کتاب کی فتم کھا کر فرما یا ہے کہ جم نے اس مرفیق آن ہنایا ہے تا کہ تم مجھوا ور یہ
( قر آن ) بری کتاب ( یعن اور محفوظ ) میں تعاریت پاک کھی ہوئی اور بری فضیلت اور
محکمت والی ہے۔''

آیت اس الد تعدالی کا دکت خطاب فرمارے میں کہ کیا ہم تم اس المجست کو اس بات پر وہنا لیس کے کہ تم حدے گزرت والے اور العین تم آپی الدی الدی میں فواد کتے ہاں حدے گزرجاؤ کیکن ہم تعمیل قرآن کے ذر بعر تصحت کرنا تیس چیوڑیں کے۔ اس آتی میں میں تاریخ کا در جاؤ کیکن ہم تعمیل قرآن کے ذر بعر تصحت کرنا تیس چیوڑیں کے۔ اس آتی تعداد کے تعداد کرنا ہوں کا در آبیا ہوا ہے اس المحت کو تاریخ کا کام کرنا ہوا ہے ہوگئی کے باس بینا میں بات کی در تو افتحات کو تاریخ کا کام کرنا ہوا گا ہوا ہے ہوگئی کے باس بینا میں کہنا ہوا ہے اس کے باس بینا میں کہنا ہوا ہے کہ دو تو افتحاد ہو کے لیکن المحاد ہو کے اس کا دو تو انہا ہوا ہے دو تاریخ کی اطاعت ہوئے کے بعض اطاد بیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ فتن کے ذمان میں جب کہ بیش کی اطاعت ہوئے کے بعض اطاد بیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ فتن کے ذمان میں جب کہ بیش کی اطاعت ہوئے گا در فواہشات نفسان کے کا اجال کیا جائے دو تیل کی اطاعت ہوئے گئے اور فواہشات نفسان کے کا اجال کیا جائے دو تیل کو ایس کر سے دو میں بین کرکے ہوئے کہ ایس کی دو مانے کہ بیش کر سے دو میں بین کرکے ہوئے کہ ایس کے جو کرکے کو کرنا ہے ایس کے جو کرکو کرنا ہے ایس کی خواہ کا کہنا کہ کو کرنا ہے ایس کے جو کرکو کرنا ہے ایس کے خواہ کو کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کرنا ہے ایس کے جو کرکو کرنا ہے ایس کے خواہ کو کرنا ہے ایس کے خواہ کی اصابا کے میں تو کہنے کہ ایس کرنا کہنا کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کرکا کا دو قت کس کی اصابا کے میں تو کہنا کہ کہنا کہ کو کرکا کا دو قت کس کی اصابا کے میں تو کہنا کہ کو کرکا کہنا کہ کہنا کہ کو کرکا کہ کو کرکا کہ کو کرکا کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہنا کہ کہ کہ کہنا کہ

آیت ۹ سے بیسورت والآل قدرت سے بحث کرتی ہے کہ یہ اسان کی نیلی مہت، یہ زیمن کا قرش میں بلندہ ہالا بہاز، یہ بہتی ہوئی نہری، میتا حد نظر پھیلے ہوئے سندر، یہ اسان سے قطرہ قطرہ برسنے والی ہارش، یہ بیٹی ہوئی نہری، میتا حد نظر پھیلے ہوئے سندر، یہ اسان سے قطرہ قطرہ قطرہ برسنے والی ہارش، یہ یہ تا ہوں جان دوال کشتیاں اور جہاز، یہ برشم کے بہو پائے جو گھائے کے کام بھی آئے ہیں اور نقل وصل کے بہترین فررائع بھی ہوئے ہوئے ہیں، یہ میں ایس کے اور قلمت کے زندہ گواہ ہیں۔ یہ گواہ کل بھی موجوہ ہیں۔ یہ گواہ کل بھی موجوہ ہیں۔ یہ موجوہ ہیں۔ یہ موجوہ ہیں۔ یہ موجوہ کے گھیں مان داول کی ہے جو جو گھائی کی گواہی من سے جو جو گھائی مان داول کی ہے جو جو گھول کر سکیں۔

آیت ۱۶ مرتا ۱۵ اوریش ارشاد فر مایا: گیا میدانندگی فتحت اور احسان فیش که سرکش اور تافیم جانو را نسان کے اشار وس پر کام کرتا ہے اور یاوجو وزیاد وطاقتور ہوئے کے انسان کا فریا تیر دار بن جاتا ہے کہ اس برسوار ہوکر یا سامان او کر جہاں چاہتا ہے اور جدھر چاہتا ہے لئے چھرتا

ے۔ اگرانند تعالی ان موار یوں کی تسخیر نہ کرتا تو کس طرح آیک حقیر انسان اپنے سے بدر جہا زیادہ طاقتور جانورہ ان سے کام لے سکتا تھا۔ بیانند ہی کی عنایت ہے۔ ول سے انڈ کا شکرادا کرواورز بان سے اول شکر کروکہ بنتھی اور تیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیز ول کو جوارے بس میں میں وے ویاور نہ جم میں کیا طاقت تھی کہ جو جم آئیس قابو ہیں لاتے۔

ان آیات ہے ایک خاص تعلیم ہیاتی ہے کہ ایک کافر اور ایک وئن میں ورحقیقت میں بڑا فرق ہے کہ کا تنات کی تعمقوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں لیکن کا فرانسیس شخصت اور ہے پروائی ہے استعمال کرتا ہے اور موئن اللہ کے انعمام واحسان کو یا دکر کے اُس کا شکر گزار اور احسان مند بندہ بنتر بندہ بنتر ہے ۔ الفدانعالی جمیس بھی شکر کزار داں میں شامل فرمائے۔

دوسری تعلیم بیدی گئی کدانسان کواپنے ہر دنیوی سفر کے دفت آخرت کے سفر کو یاد کرنا چاہئے جو ہر حال میں شرور چیش آ کر دہے گا۔ دنیا کے سفر جس سواری کی خمت وسبوات کو حاصل کرے آخرت کی نفت وسبولت کو مستحضر کرے اور یاد کرے کہ آخرت کے سفر کو سہولت کے ساتھ سے کرنے کے لئے ایمان اور اشمال صالح کے سواکوئی اور سواری نہ دوئی۔ البتدا ایمان اور اشمال صالح کے لئے ہر آن کوشاں دونا جا ہے۔

آیت اسے مشرکین کے اعتراض کا تذکرہ ہے کہ وہ کہا کرتے ہے کہ الکہ الیہ فریب اور مائل سے حروم شخص کو تی بنانے کے بجائے مکہ یاطا نف کے کہی سر دار کا انتخاب کیوں مل میں ٹیس ٹیس ٹیس ٹیس ٹیس ٹیس ٹیس لا یا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت سے البندان او گوں کو اللہ کی رحمت تقدیم کرنے کا ہوا اللہ جائے ہیں کہ اس کا الل کون ہے۔ البندان او گوں کو اللہ کی رحمت تقدیم کرنے کا کو فی اختیار ٹیس ہے۔ باتی رہا متندامارے ووسائل کی قرادانی کا قراس کا نبوت ورسالت کے ساتھ کو کی چوڑ نیس ہے۔ باتی رہا متندامارے ووسائل کی قرادانی کا قراس کا نبوت ورسالت کے ساتھ کو کی چوڑ نیس ہے اس سے انسانوں کو استحان و آن مائش میں جنتا ایک چات جرار بھی صدیت کا مفہوم ہے کہ ساری و نیا کے مال وو والت کی جیشیت ایک پھر کے برے برابر بھی مدین کا مفہوم ہے کہ ساری و نیا کے مال وو والت کی جیشیت ایک پھر کے برے برابر بھی شدیں ہے اپندا کو لوگ کے اسلام ہے خرف یو کر کا فر وو جانے کا اند خشر ند ہوتا تو اللہ تعالیٰ متنا ہے ہو اور کو ہونے کے اسلام ہے خرف یو کر کا فر ووجانے کا اند خشر ند ہوتا تو اللہ تعالیٰ متنا ہے۔ اور متنا کی مائٹ کو وال کے اسلام ہے خورف یو کر کا فر ووجانے کا اند خشر ند ہوتا تو اللہ تعالیٰ متنا ہے۔ اور متنا کی میشوں کے لئے آخرے۔ ہے۔ میافیوں کے لئے آخرے ہے۔

آیت ۵۶۱۳۳ میں دھنرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار مونے جاندی کے انیار اور وسیق افتیارات پر بڑا ناز تھا اور وواپیٹ آپ کو مصر کی سرز میں اور نیر وال کا تھیتی ما لک جھتا تھا اور دھنرت موئی علیہ السلام کو بڑی تھارت کی نظر ہے۔ و کیستا تھا تھا ور دھنر میں اور دریاؤی میں سے ایک میں فرق کر ویا جو اس کے مثیال میں اس کی اجازت کے لئیے اپنا بھاؤ بھی جاری تیں رکھ سکتے تھے۔

آ بیت ۱۳ میں یہ بنایا گیا ہے کہ نیا کے دوستان تعاقبات جن پرآ نی انسان ہا زگرتا ہے اور جن کی خاطر حلال وحرام ایک کرؤالتا ہے قیامت کے روز ناصرف یہ پھی کام ندآ کمیں گ بلکسان کی وہ تی النی وشنی ہیں تبدیل ہو جائے گی ۔ اس لینے و نیاو آخرت ووٹوں کے فاظ ہے بہتر بین ووٹی وہ ہے جوالا کے لیا تا ہواوراللہ کے لئے محبت وووٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرے ہے اس اللہ کے وہ وہ تی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرے ہے اوراللہ کے لئے محبت کے وہ اس کے فائل مطلب یہ ہے کہ اس میں منام پر شخص ہو کہ وہ اللہ کے وین کا جیا ہی و ہے اوراللہ کے لئے محبت کے برائے وہ ہے اوراللہ کے دینے میں ایان فر مائے گئے جیں۔ چنا نچو ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دان اللہ تعانی آ واز ویں کے کہ کہاں جی وہ لوگ جو میر ہے واسطے ارشاد ہے کہ قیامت کے دان اللہ تعانی آ واز ویں کے کہاں جی وہ لوگ جو میر ہے واسطے آ بین میں عبد رکھتے تھے۔ آ بی جیب کہ میر سے سایہ ہے سواکھی سالہ جین سایہ جیس جیک والے مسلم )

آیک دوسری صدیت میں آیا ہے کہ حرش کے گرداور کے قیم ہیں ، جمن پر ایک جماعت جینے گی جمن کے لہائں اور چیرے مرتایا تو رعول کے اور دولوگ نے ٹی جول کے مشہر محرا نہیا وہ شہداء اُن کی حالت پر رشک کریں گے۔ سحاب نے حرض کیا: یارسول اللہ او وکون اوک جول گیا تو آ ہے ہی نے ارشاد قربالی کہ 'اللہ کے وقائس بھرے جو ہاہم اللہ کے واسط محبت کرتے جی اوراللہ کے واسط ایک دوسرے کے پائی اسمحے جنے جاتے ہیں۔''

سورت کے افتقام پرانندا ہے توقیر کو جابلوں سے اعراض کرنے اور میر کرنے کا تقم و بیتا ہو کے قرمات جیں استم ان سے متر تیجیر لواور سلام کہدوہ واقتیں حقریب انجام معلوم جو جائے گا۔''

## سورة الدخان

سورةُ وهَان كَلِي بِهِ الرَّيْسِ الرَّيْسِ المَامَةِ أَياتِ اور الرَّوْعُ إِن بِهِ

منتدروایات کے مطابق بیسورت آس وقت نازل اوٹی تھی جب القد تعالی نے مکد
کرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لئے ایک شدید قط میں جتلا فرمایا ، اس موقع پر لوک
پہر سے تک کھانے پر مجبورہ و نے اور ایوسٹیان کے ذریعے کافروں نے آسخشرت واقع سے
ورخواست کی کہ تجمط دور کرنے کے لئے اللہ سے دنا کریں اور ہم وجدہ کرتے ہیں کہ اگر قط
دورہ و کیا تو ہم ایمان لے آسمیں کے مسئورا قدیس وی نے ڈیا فرمائی اور اللہ تعالی نے تجمط
دورہ و کیا تو ہم ایمان لے آسمیں جب قحط ذورہ و کیا تو یہ کافرادک اپنے وجد سے وہم کے اور
سے نجات عطافر مادی کیکئین جب قحط ذورہ و کیا تو یہ کافرادک اپنے وجد سے وہم کئے اور
ایمان فیکس لائے ساس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آبیت فیمرہ ارتا ہار میں آبیا ہے ، اور
ای سلط میں یہ مایا کیا ہے کہ ایک دن آسمان پر ڈھواں ای ذھواں آنظر آسے گا۔ ڈھویں کو
ای سلط میں یہ مایا کیا ہے جی اور ای وجہ سے اس سورت کا نام '' سور دُوخان'' ہے۔

ال مورت کی نشیات میں «عفرت ابو جربیوه مست دوایت ہے کدرمول اللہ واقات فرمایا کہ جوشش جمعہ کی دات میں مورہ و غان پڑھ لے تو من کواس کے کناہ معاف ہو پیلے جول کے۔

اس سورت کی ابتداء میں بھی اللہ تعالی نے "کتاب بین" لیعنی واضح کتاب کی قشم کھائی ہے، یہ کتاب انجاز کے افتہار سے بھی واضح ہے اور احظام ومضا بین کے بیان کے افتہار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے تشم ای افتہار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کومہارک رات میں ناز ل کیا دائی ہے مراذ محیلہ القدرائے بھوکہ ساری دائوں سے افتشل ہے۔

الکید حدیث میں رسول اللہ اللہ اسے بیائی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی کتا بیں ابتدائے ونیا ہے آخر تک اسپنے انبیار میسیم السلام پر نازل فرمائیں وہ سب کی سب ماہ رمضان المہارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔

آ بیت \* ارمین ' بلد معان مبین ' العین جو یں کا ذکر ہے۔ اس کے بارے بیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما و قیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسی علیہ السفام کے

نزول اوران کے جالیس سالہ قیام ، پھر انتقال قرماجائے کے بعداور آفان کے مغرب سے طلوع ہوئے سے پہلے اس زمانہ میں آیک زبر دست دعوال نمودار ہوگا جو تمام زمین پر چھا جائے گا اور نمام لوگوں گوئیس سے آوی تنگ آجا میں گے۔ آیک آوی کا الرّ حقیف پہنچے گا جس سے مسلمان کو ایک زکام کی تک پینیت پیدا ہوجائے گی اور کا فرمنا فتی کے حقیف پہنچے گا جس سے مسلمان کو ایک زکام کی تک پینیت پیدا ہوجائے گی اور کا فرمنا فتی کے وہائے میں والوں تھی ہوتا ہوتا ہے گیا۔ وہن میں اور بعض وہ وہ ن میں اور بعض میا نے میں وال میں ہوتا ہے گا ۔ تبرمطالع میں ہوتا ہیں ہوتا تک مسلمل دہے گا ، تبرمطالع میاف ہوتا ہے گا ۔ تبرمطالع میں ہوتا ہا گیا۔

حصرت عبداللداین مسعود دیرفر ماتے ہیں کدائی آیت میں دھویں ہے مراد دوران ہے جو قبط کے دوران نیموک کی وجہ ہے محسوس ہوتا ہے۔ اُس کو پہال آیت میں ذخان ہے تعبیر فر مایا ہے۔

آیت ۴۹ میں فرمایا کیا کہ ان فرخو نیوں کی ہلاکت پرید تو آسان کورونا آیا در تان کورونا آیا در تان کورونا آیا در تان کورونا آیا در تان دونوں رو ت کور شیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موس کے مرینے پرآسان اور زبین دونوں رو ت بیس ہے جانا نجیستر قد کی شریف کی حدیث بیس ہے کہ رسول مقبول دائی نے ارشاد فرمایا کہ موسن جب مرہا تا ہے تو آسان کا ایک وہ درواز وجس جس سے اس کا قمل او پر چر حتا تھا اور ایک وہ وہ درواز وجس جس سے اس کا قمل او پر چر حتا تھا اور ایک وہ وہ دواز وجس جس سے اس کا قمل او پر چر حتا تھا اور ایک بعد وہ وہ دواز وجس جس سے اس کے رزق کا فزول ہوتا تھا آس پررو تے جی اور اس کے بعد آ ہے گئی آیت پڑھی ۔ حضر ہے این عباس میں سے فرمایا کہ ذہب موسن موسن سے مرین کے مرینے پر جانات کی اور حضر ہے بیلی وزیہ نے فرمایا کہ جب موسن مرتا ہے تو ذبین واس کے نماز پڑھے نے کی جداور تا عان جس اس کے مرائے کے خطر اس پر دوئی ہے۔

سورت کے اختیام پران ہولنا کے عذابوں کا ڈ کر ہے جن کا سامنا اللہ کے ناقر ما توں کو کرنا پڑے گا۔

چنانچیآ بت ۴۰٬۳۳۳ مان ای عذابون کا مذکرہ ہے جس ٹی زقوم کے ایک درخت کا بھی تذکرہ ہے ، جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ازقوم ان جہنم میں پیدا جونے والدالیک درخت ہے اوروہ دوزنیوں کی خوراک ہے گا۔ اگر اس کا ایک قطرہ اس و نیا عیں فیک جائے تو پہال کی تمام چیزیں ہی کی جدیواہر گندگی اور زجر لیے پین سے متاثر جوجا کیں اور ہمارے کھائے پینے کی ساری چیزیں خراب جوجا کیں۔ ایس سوچنے کی بات ہے کہ پیر تو مجس کو کھانا پڑے سے اس پر کیا گزرے کی ۔

کفار پر مذاب کا تذکر وکرنے کے بعد تجوٹی تی مقتل میں نہ سائے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جمن سے امند کے فیک بندوں کو جنسے میں نواز اجائے گا۔

### سورة الجاثيه

اس مورت میں بتایا لیا ہے کہ اس کا نمات میں برطرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکست باافہ کی اتنی نشانیاں پہلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان آ گرمعقولیت کے ساتھ اُن پرغور کرے تو اس نتیج پر پہنچ بغیر تین روسکتا کہ اس کا نمات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی شریک کی کوئی منر ورت نہیں ہے ، لبذا اس کے ساتھ کسی کوشر یک تضبرا کر اُس کی موادیت کرنا سراس ہے فیاد بات ہے۔

چنا نیج قرآن کریم کی مقدمت بیان کرنے کے بعد یہ موریت آپیت ہم سے انسان کواس ہات کی وقوت و یق ہے کہ انسان خود اپنی پیدائش اور بناوی اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں خور کرنے قواس کوائند تعالی کی ذات کا بھین والائے کے لئے ہزار ہائشا نیاں ملیس گیا۔ اس الحرق ون دات کے اولئے پر لئے اور آسمان سے ہارش کے پر سے اور چرخشک زمین کے سرمیز وشاواب ہوجائے میں نشانیاں اس کی قدرت اور معرفت کی موجود ہیں قرانسان اگرؤ دا بھی مجھ سے کا مربی قو معلوم ہوجائے کہ بیا مور بجرا اس زبروست قاور و کھیم کے اور کسی کے بس میں شیس

آيت ٨١٨ شرفر مايا كيا الرجد: " فيحرام في آب كودين كاليك خاص طريقة بركرديا

سوآب ای طریقہ پر پہلے جائے اوران جہلاء کی خواہشوں پرنہ چلئے۔ "ال آبت کے تحت
حضرت مفتی شفتی صاحب رصد اللہ نے لکھا ہے: " یہاں یہ بات انہن تھیں رکھنی چاہئے کہ
وین اسلام کے پکوتو اصول مقائد ہیں شلا توجید وآخرت وقیم واور پکھملی زندگی ہے متعلق
ادکام ہیں۔ بہاں تک اصول احقائم کا تعلق ہے وہ تو ہر ٹی گی امت میں بکساں رہے ہیں اور
ادکام ہیں جہی تر میم اور تبدیلی ٹیس ہوٹی ٹیکن ملی ادکام مختلف انبیاہ پیم السلام کی شرایع توں میں
ان میں بھی تر میم اور تبدیلی ٹیس ہوٹی ٹیکن ملی ادکام مختلف انبیاہ پیم السلام کی شرایع توں میں
انہوں کے اپنے اور اس کے کافلات ہوئے اس آبت مذاورہ میں انہوں تھی سے سینچہ
انہوں کو جواد کام رہے " سے جیرفر مایا کیا ہے اورای جیرست نظیما و ایس العمل ہیں۔ پکھلی
امٹوں کو جواد کام و یک کئے تھے وہ وہ مارے لئے اس وقت تک واجب العمل تیس ہیں جب
تک قرآن وسنت سے آن کی تا نمید نہ ہوجائے۔ پھری نایک شکل تو یہ ہوگیلی امت کا کوئی تھی اجب کے قرآن یا
ادرو در مری صورت یہ ہوگا کیا ہوکہ قال آب تحضرت کا بھی تھی امت کا کوئی تھی بطور تسین و
ادرو در مری صورت یہ ہوگا کیا ہوگی قال کے کام ہوگیلی امت کا کوئی تھی ہولی امت کا کوئی تھی بطور تسین و
ادرو در مری صورت یہ ہوجا تا ہے کہ اور میں ہے نے قریا کین کے پیسی ہو ماری سے العمل میں ادرو کی تا نہ کی ایک تھی ہولی است کا کوئی تھی ہولی اس کے بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ ہوئی تھی تھی ہولی است کا کوئی تھی ہولی تھیں۔
سے اس سے بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ ہوئیں ہے نے قریا کیں کہ یہ تھی ہولی اس کی جاری ہیں۔

کفار حضورا کرم رائی کے زبانوں کے بول یا موجودہ زباتے کے وال کے ان کے گفروا تکاری سب سے بری وجہ ہے ہے۔ کہ وہ و نیا کی زندگی کوئی سب بی ہے تھے تیں۔ جب کرتم آن یار بار اس میں بی ان بی ان بی ان بی ان بی کر مرتا ہے جس دن نیک اور بدہ ہم کسی اواس کے اعمال کا بدار مل کررہ کا اس مورت کے آخر جس ای دن لیعنی قیامت کی منظر کشی بزے جیب انداز سے کررہ ہو کا اس مورت کے آخر جس ای دن لیعنی قیامت کی منظر کشی بزے جیب انداز سے کی گئی ہے کہ قیامت کی منظر کشی بزے جیب انداز سے کی گئی ہے کہ قیامت کا میدان ہے دلوگ خوف کے مارے گھنوں کے بی گئی ہوئے ہیں ، اللہ اتعالی بندوں سے مخاطب جیں ، کہا جارہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلاویا تھا وا کہا ہے بہتم آ بات البیا کا نداق از ایا کرتے تھے آت تم خود بھلات بین کررہ گئے ہو۔



## پیلیویں سیارے کے چنداہم فوائد

- (۱) جو چھنس اللہ کے سواکسی اور کوولی بنائے تو بلاک ہوجائے گا اور جس نے اللہ کو ولی بنایا سب کوچھوڑ کر تو اللہ دنیاو آخرت کے تمام امور شرب اس کو کافی ہوجائے گا۔
- (۲) ان بات پراندان رکھنا شروری ہے کہ الشاقعالیٰ ارزال ' ہے ای کے ہاتھ میں رزق کے قزالوں کی جابیاں ہیں۔ ٹاک جس پر جاہے وسعت کرد ہے اور جس پر جاہے تھی۔ کردے۔
- (۳) الشدگادین آنک ہے اور وہ یہ کہ انہان رکھنا اور تابت قدم رینا القداور اس کے رسول کی اطاعت پر۔
- (۴) نیت کی اصلاح شروری ہے اس لئے کیفل کی قبولیت اور مدم قبولیت کا مدار اس پر ہے۔
- (۵) قرآن کریم کا جوزہ ہے کہ اس نے چووہ سوسال پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم چیز کا جوڑا ہے جی کہ ایک 'فرزہ' کا بھی جوڑا موجوہ ہے۔
- (1) سواری پرسوار ہوئے وفقت سواری کی وغا کا اجتمام ضرور کرنا جائے کہ اس میں (1) سنت کی اتباع بھی ہے(۲) ایند کا شکر بھی ہے (۳) اوراین تفاقلت کی دعا بھی ہے۔
  - (٤) الله تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی تبعت کرنا جواس نے ناکی جوحرام ہے۔
- (۸) آ دمی کی مقتل کا کمال ہے ہے کہ وہ ہدایت کی احیاج کرے اگر چہاس کی قوم اور دیگر اس کی مخالفت کریں۔
- (4) خالمین کے مقالیے میں اللہ سے مدوطلب کرنا اور ان سے نجات کی دیا کرنا انہیا مگی منت ہے۔
- (۱۰) قرآن کریم نور ہے بلکہ سب سے بڑا نور ہے بال جس نے اس کے ذریعے ہوایت حاصل ڈین کی و دہدایت نہیں پاسکتا۔



## الحديدة أن كار اول عن يجيم ين ساده كالاوت كال عن ب-سورة الاحقاف

سوردا حقاف كى ب،اس يس ٢٥ مرة بات اور ١٨ ركوع ين ـ

آ بیت ۱ مرش از گرفر مایا: ترجمها اور جب او گول کو گشتر شن قبع کمیاجائے گا تو و دان کے ویشن بن جا کمیں کے اور اُن کی مہادت جی ہے منظمہ جول کے یہ''

اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکیین کی مشم نے ہوئے ہیں ابعض مشرکین نے پاکورونیا ہے گزرے ہوئے انسانوں کومعبود بنارکھا ہے۔ ان انسانوں کو بسا اوقات یہ پیتنہیں ہوتا کہ اُن کی عباوت کی جارتی ہے واس کے ووا نکارکرویں گے اور جن کو پاتا ہے وہ یے کہیں گے کہ ورحقیقت میہ عاری فیمل ملکہ اپنی انفسانی خواہشات کی عباوت کرتے تھے۔

ووسر ہے یعن مشرکین وہ جیل جوفرشتوں کو معبوہ بنائے ہوئے تھے۔ ان کے ہاہ ہے

میں سور فی سہا ہ بین ہے کہ جب اللہ تعالی ان سے بوتوجی گے کہ کیا ہے اوک تعباری عبادت

کرتے تقاقوہ کو کین گے کہ بیتو جنات اور شیاضین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ انہوں

نے تی انٹی بہکا یا تفار مشرکین کی تبہری حتم وہ ہے جو پھر کے بتوں کو پوجی ہے۔ بعض
دوایات میں یہ فدکور ہے کہ اللہ تعالی ان مشرکیین کو و کھانے کے لئے ان بتوں کو بھی نہاں و کا ان مولا کو بھی نہاں ہوگا ہے۔ کہ مولا کے ان بتوں کو بھی نہاں ہوگا ہوں
مواوت نہیں کے اور چونکہ وہ فر نیا ہیں ہے جان چھر سے ، اس لئے انٹیل واقعی یہ پری کیلی ہوگا
عباوت نہیں کرتے تھے یا بہی بات نہاں حال ہے گئیں کے کہ جم تو ہے جان چھر ہیں ،
عباوت نہیں کرتے تھے یا بہی بات نہاں حال ہے گئیں کے کہ جم تو ہے جان چھر ہیں ،
عباوت نہیں کرتے تھے یا بہی بات نہاں حال ہے گئیں کے کہ جم تو ہے جان چھر ہیں ،

سورة احقاف آیت ۱۹۵۷ سے فرمانی دار اور تافر مان اولاد کا فرق واضح کرتی ہے کہ نیک بینا جس کا ول تو را نیمان سے متور ہے اور اس کے قدم جاوۃ شریعت پر مضبوطی سے بینے ہوئے جی اور نیمان سے متور ہے اور اس کے قدم جاوۃ شریعت پر مضبوطی سے بینے ہوئے تیں ، وہ جسمانی اور مقلی استیاد سے جد کمال کو گئی جاتا ہے تو وہ القد سے تیمن و عاشمی کرتا ہے۔ اور کی ہے کہ اسے القد الله تھے تھے تو ان کا شکر اوا کر نے کی تو فیق عطافر ماشمیں ۔ دوسری سے کہ ایسے الفال کا کرنا میر سے لئے آسان کرد میں جن سے آپ راضی ہو جا تیمن سے تیسری سے کہ میر کی اولاد کو کیک بناویں ۔ انسان کرد میں بین سے آپ راضی ہو جا تیمن سے تیسری سے کہ میر کی اولاد کو کیک بناویں ۔ انسان کرد میں بین سے آپ راضی ہو جا تیمن سے تیسری سے کہ میر کی اولاد کو کیک بناویں ۔

اور نافر مان بینا جس کے والدین اے ایمان قبول کرنے کی دفوت و بیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے کہرے کہتا ہے '' اف اف اف اق ہے بینا تے ہوکہ بھے کرک ) نگالا جائے گا، حالا کہ بہت سے لوگ جھے سے پہلے گزر بچکے ہیں '' (ان میں سے تو مسی کو میرے سامنے زندہ ٹویس کیا گیا ) ایک اولا وکو قیامت کے دین اپنے افعال کا جائے جنم

#### كي صورت ين ال كرد يركار

آیت انا از سے سور وَ احقاف آو م ما و کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہو وہ سے السلام کو جینا یا الجیس کے بینچے میں انتیاں تباو و ہر باو کر ویا گیا الجیس مذاب و ہے کے لئے باول جیجا گیا، چونکہ کی ونوں سے شعر یو کری پڑر رہی تھی ، اس لئے وہ باول و کی کرفوش ہو گئے اور انتیاں یعین آگی اور ان سے باہر اور انتیاں ایسی بینین آگی اور انتیاں اور انتیاں ہوگئے اور طوفانی جواجئے گئی ہے و م عاد کاوگ بڑے گئی آئے اس باول کے مودار ہوئے بی تین اور طوفانی جواجئے گئی ہے و م عاد کاوگ بڑے گئی آئی اور اور جیسم بینے مہوائے آئیں اپنے دوش پر اٹھا بااور فضاییں کے گئی ہے ہی جوائے آئیں اپنے دوش پر اٹھا بااور فضاییں کے گئی ہے ہی ہوں جسوس ہوتا تھا جور کے کھو کھلے سے بڑے اور طوفانی اور قب ہی ماہ کا واقعہ سنا کر اہل مگہ کو اور ایل کے کو ارا یا جور کے کھو کھلے سے بڑے اور دیتے ہیں ۔ تو م عاد کا واقعہ سنا کر اہل مگہ کو اور ایل کی کو اور ایل کی کو اور الیل کی کو اور ایل کی کو اور الیل کی کو ایل کی اور الیل کی کی عذا ہے الیلی کی کی ایسیت بیس آگر اور دیلے تھی عذا ہے الیلی کی کی ایسیت بیس آگر کر دید گے۔

ان آیت اور واقعہ کے ذریعے ہے صفور کھیاور آپ کے ساتھیوں کی تملی کا سامان کیا

کیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پرامیان میں لاتے تواللہ کی دوسر کی تفوقات آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے کے لیے موجود ہیں۔

### سورة محمد

بیشتر مفسرین کی رائے میں بیہ دورت جنگ بدر کے بعد نازل اوٹی ہے۔ بیدہ وقت قنا جہ علم ب کے کفار مدینہ متورہ کی انجرتی جوئی اسلائی حکومت گوئسی ند کسی طریل زیر کرنے کی کوششوں میں گلے جوئے متھے اور اس پر متبلے کرنے کی تیاریال کررہے متھے۔ اس لئے اس سورت میں جمیادی طور پر جہادہ قال کے احکام بیان فرمائے گئے جی اور جو لوگ اللہ تعالی کے دین کا تھے۔ بلندر کھنے کے لئے جہاد کرتے جیں مان کی تضیاعت بیان فرمائی کئی ہے۔

اس مورت کی دوسری آیت میں دومرجہ ''اخست و '''کا نظا استعمال کیا گیا ہے۔ ملا ہ فرمات میں کہ اگر چہ پہلے تبطیع میں ایمان اور تمل صالح کا ذکر آچکا ہے جس میں رسول اللہ عبق کی رسالت اور آپ بہتاز ل ہوئے والی دی بھی شامل ہے تکراس دوسرے تعلیم میں اس کو بالتھم تا ہے کہ کر کرنے میں یہ تلانا مقصود ہے کہ ایمان کی اصل بنیاداس پر ہے کہ خاتم البیمین کالے کی تعلیمات کومید تی ول ہے تبول کیا جائے۔

بخاری شریف شی مطرت ابو بر رومین سے روابیت ہے کدرسول الله الله الله علی نے فرمایا: میری است جنت بیس جائے کی مگر جو انکار کرے۔ سحابہ رہنی اللہ عنہم نے وریافت کیا: یار سول اللہ ﷺ وہ کون ہے جو آپ کا الگار کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب ویا: جس نے میں اللہ عند کی وہ جنت میں واخل ہوا، جس نے تافر مافی کی اس نے تھے نہ مانا اور میرا میر کی اطاعت کی وہ جنت میں واخل ہوا، جس نے نافر مافی کی اس نے تھے نہ مانا اور میرا الکار کیا۔

ساف معلوم ہوا کہ حقیقت ایمان کی اطاعت سکے ساتھ ہے اور ایمان کی اصل بنیاد اس پر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اور قر آن کریم کی تمام تعلیمات کوصد ق ولی ہے قبول کیا جائے اور اس پر تعمل قبل کیا جائے۔ اللہ تعالی اسیس ایسانی ایمان نصیب فرمائے۔

جب انسانوں پی ان دوگرہ ہول کیٹی فرما نیر داراور نافر مان کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کا قان کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کی ہوگا۔ آیت میں مرح جباد کے احکامات شرو ن جورے ہیں اور اس کے تحت کی احکامات دیتے گئے ہیں۔ پہلا تھم یہ دیا گیا کہ 'جب تم کا فروں سے کراؤ تو ان کی گرونیں از او و بیباں تک کہ جب ان کوخوب تش کر چکو تو (جو باتی جبیں انہیں) مشبولی سے تید کراو۔ پیمران تید یوں کے بارے بیل چارا دکامات و بیٹے گئے۔

- (١) ان قيد اول كوبطورا حمال بهي أزاد كياجا سكتاب-
  - (r) فديه كارجى چوزا جا مكتاب
  - (٢) این قید اول کے ساتھ تبادل کر لیاجائے۔
    - (٣) أنبيل غلام اوراونلا ي بنالياجات.

سی اور کی اور خلام بینانا فرش یا واجب کا درجینی رکھتا بلد ایک انتظامی اور امکانی مورت ہے جے بوقت بنہ ورت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت جنگی قید یوں کولونڈی اور ملام بنانے کی اجازت وی کئی اس وقت پوری و نیاشی نہ صرف ہے کہ جنگی قید یوں کو خلام بنالیخ کا روائی تھا بنگہ خلام اوک ایسے آزاوانسانوں کوجی خلام بنالیخ بنے جن کا کوئی وارث بنا لینے کا روائی تھا بنا کہ ایسے آزاوانسانوں کوجی خلام بنالیخ حقوق ہے جم وم تھا راسلام یا افتاد میں موجا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کی جی تھی مسی کے انسانی حقوق ہے تھے جن کا کوئی وارث نے ان کے حقوق ہے تھا دار کی میں اور کی میں اور کی میں ایسے بنا تھا راسلام کے انسانی حقوق ہے جن کی مانسانی حقوق ہے جن کی میں ایسے بنا تھا رفاد مول کا میں ایسے بنا تھا رفاد مول کا تھی جن کی میں ایسے بنا تھا رفاد مول کا تھی جن میں ایسے بنا تھا رفاد مول کا تھی کی کھی تاریخ اسلام میں ایسے بنا تھا رفاد مانروالہ تھی کے در مانسانی خلا کے اور کوئی وزیرا ورفر مانروالہ تھی کوئی فات اور کوئی وزیرا ورفر مانروالہ تھی کوئی فات اور کوئی وزیرا ورفر مانروالہ

مسلمانوں نے بھی بھی ان کی سابقہ فلائی کی وجہ سے آئیں حقارت کی نظر سے تبییں ویکھا۔
مدوقہ فیے اس سے دوسر سے مصارف کی طرق مسلمانوں نے ایک اہم مصرف فلاموں کے
ساتھ تعاون اور آئیں ترید کر آزاوکر نے کا بھی طے کررکھا تھا۔ قرون اولی کے مسلمان
گردنوں کو آزاوکر نے اور کرائے میں کتی و کچھی دکھتے تھا اس کا انداز و بعض سحاب کے ازاو
کردہ فلاموں کی تعداد سے دوتا ہے۔ ملماء نے لکھا ہے کہ معفرت یا نشرہ معفرت عیاس،
حضرت کیسم بن جزام ، حضرت عیدائند بن حمر ، حضرت عثمان فنی ، حضرت و والکلار تا تعیری اور
حضرت عیدم از جمن بن عوف رضی اللہ عنہم بھی صرف سمات صحابہ کے آزاو کردہ فلاموں کی
تعدادہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہم بھی صرف سمات صحابہ کے آزاد کردہ فلاموں کی

مورة جمد کی آیت ۵۰ سے ارشاد فرمایا گیاہے کہ السمالیان والواتم اللہ کے دین کی مدوکرہ گے تو اللہ تمہاری مدوفر ما کمیں کے اور تمہارے قدم بنیادیں گے اورا کردین کی مدونیس کرو کے تو و نیایش چل پھر کر جحریین کا انہام و کیا ہو کتنی ہتیاں تم سے زیادہ جاوہ مشہب اور خافت وقوت والی تھیں۔ ہم نے جب انہیں ہلاک کیا تو کوئی ان کی عدولہ بھی ندا سکا۔

جہاد وقبال اور افغاق کی سمیل اللہ کی ترقیب ویتے ہوئے آخر میں کو یا وحید کے انداز میں کہا گیاہے:'' اور اگرتم مند پھیرو کے تو وہتمہاری جگادراو ول کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے بیس ہول کے ۔''

ا حادیث بیں ہے کہ رسول اللہ فرائٹ جیس ہے آخری آیت علاوت فر مائی ''وَان تعتو لُوْ ایست علاوت فر مائی ''وَان تعتو لُوْ ایست علی اللہ فرائل کو گئے تعتو لُوْ ایست علی فرائل کو گئے تعتو لُوْ ایست علی فرائل کو گئے تعتو لُو ایست کے انداز کی گئے تعتر ہوں گئے تو ہے ایست من کر خود العالی تعباری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا ایس وہ تعیو نہ اور ایست من کر جو انواز ہے جائے اور ایست من اللہ شاہد ہے گئے اور ایست من اللہ تعلی من اللہ تعلی کے ایست من اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی کرا میں کہ جو انواز میں اللہ تعلی کرا میں کہ تعلی اللہ تعلی کے ایست من اللہ تعلی کرا ہے انواز میں کہ تعلی کرا ہے گئے تعلی کے ایست کی تو من اور فر ما یا قدا کی تسم اگرا کھان شریار جائے ہے تو قارش کا وگئے وہاں ہے تعلیمان کو انواز اللہ تعلی کے انواز میں کی تو میں انواز میں کے انواز میں کرانی کی تو میں انواز میں کو انواز میں کی تو میں کو انواز میں کے انواز میں کے انواز میں کو انواز میں کے انواز میں کو انواز میا کو انواز میں کو

علماء نے لکھا ہے کہ حدیث کی اس پشارت عظمیٰ کے کامل اور اوّ لین مصدوق امام

الوخفيط رحمه اللهري ويس

سورة الفتح

سورة في من في ب،اس شهر ٢٩ رآيات اور ١٠ ركوع جي،-میں مارے منطح عد بیریے کے موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا داقعہ مختصراً بیاہے کہ جمرے کے چینے مال حضور نبی کریم ہی نے بیاراد وفر مایا کراہے سحاب کے ماتھو تمر وادا فرما کیں۔ آپ ئے ریخوا بھی و یکھا تھا کہ آپ سچر شمام میں اپنے محابہ کے ساتھ وافل ہورہ ہیں۔ چنانچیآ پ پڑوہ موسحاب کے ساتھ مکہ تھر مدروانہ ہوئے۔ جب مکہ تکر مدک قریب پیچیاتو آب كويد جلاك كمد ك مشركين ف أيك بوالفكر تيادكيات جس كامتصديب كرآب كو مكة كرمه يش واخل مون سے رو كے اس خبر كے ملنے برآ ب نے اپني جيش قدى روك وى الور مكه تشريب سي يهي أو ورحد يبيد ك مقام يريز الأؤالا ولريد عبك آج كل التسيسي" كبلا تي ہے ) وہاں ہے آپ نے حضرت عثان الدکواپنا الحجی بنا کر مکہ مکرمہ جیجاء تا کہ وہ وہاں کے مرداروں کو بتا تمیں کہ آ مخضرت ملط کی جنگ کے اداوے سے تھیں آئے ہیں، دوصرف عمرہ کرنا جائے ہیں اور عمرہ کرے پڑامن طور پر واپس جلے جا کیں گے۔ معفرت مثان ازب مکه تمر مد سختاتو ان کے جائے کے پہنوی دیم بعد بیا فواد مجیل کئی کہ مکر مدی کا فروں نے أنهين قلَّ كرد يا ب- ال موقع برآ تخضرت الله في في ما يرام رضى الله منهم كوجمع كر كـ أن ت يه بيت لي (اليمني ما تحديث ما تحد كر عبد ليا) كذا كر كفار مكه مسلما أول يرتمارة ورووت تو ہ وان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔اس کے بعد آ مخضرت ﷺ نے قبیلہ تراں کے ایک مرواد کے ذریعے قریش کے سرواروں کو پیٹائش کی کہ اگر ووالیک مدت تنگ جنگ بندق کا معاہدہ کرنا جا جی تو آپ اس کے لئے تیار جیں۔ جواب میں مک تعمر مدے کئی امٹی آئے اور آخر کاریہ معاہدہ لکھا گیا گیآ تخضرت دیڑا ورقر لیٹ آئے مدہ دیں سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ای معاہدے کوئے حدیدیا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ سحابہ کرام رضی الله عنیم اس موقع پر کافروں سے طرز قبل ہے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، کافروں نے صلح کی بیشر طابھی رکھی تھی کداس وقت مسلمان واپس

عدیبیین مسلمانوں کی تعداد کم وقتی دیت اختماد کی جہارتھی جب میں انتہاں ہور جب انتظاب کہ دیتے ہوا تو حضورا کرم وقتا کے ذیر قیادست اختمار جابدین کی اتعداد دیں بنمارتھی۔ یہ انتظاب معالمید کا اس کی وجہ سے ہر یا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکیان نے مسلمانوں کے ساتھ معالمہ کا اس کی وجہ سے ہر یا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکیان نے مسلمانوں کے کرداد کی چنتی در یان کی جاتی دواشن کی مفت وقصمت اور معاملات کی مفالی نے مشرکوں کو یہ ہو ہے ہے ہو جبور کرد یا کہ آخرہ و گوان کی مفت وقصمت اور معاملات کی مفالی نے مشرکوں کو یہ ہو ہے ہو ہم جبور کرد یا کہ آخرہ و گوان کی مفت وقصمت اور معاملات کی مفالی نے مشرکوں کو یہ ہو ہے ہم جبور کرد یا کہ آخرہ و گوان کی مفت ہے جس نے کل کے شراع وال اور د بنزوں کو زاہد و یارسا بناد یا ہے ۔ خاہر ہے یہ قوت سے جس نے کل کے شراع وال اور د بنزوں کو زاہد و یارسا بناد یا ہے ۔ خاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی گرد نیس خود بھو دائیان کی گرد نیس خود بھو دائیان

اللہ اتعالیٰ نے اے بیٹے میین قرار دیا۔ اس سلح کا بیٹے میین ہونا اس وقت بعض مسلما ٹوں کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن بعد کے حالات نے خابت کر دیا کہ واقعی میہ بیٹے مہین تھی اور ابتدا واسلام ہے اب تک مسلمانوں کواس ہے بوئی فیٹے حاصل نہیں ہوئی۔

اس مورت کی ابتدا و پس جاراعزازات ہے۔ حضور کے کوسر فراز قرمایا کیا ہے۔ پہلا اعزاز واکرام بیتھا کہ آگل اور کچیلی تمام کوتا ہیاں آپ کی معاف فرمادی سئیں۔

دوسراا مزاز واکرام بید بیان فرمایا کرسرف تقصیمات سے درگز رخیس کیا گیا بلکہ جو کچھ خلاہری اور باطنی اور اسمانی وروحانی انعامات واحسانات اب تک ہو پچھے جیں ان کی پوری محمیل اور تمہم کی جائے گئی۔

تیسراا ۱۷ از واکرام بے بیان فرمایا کہ اے نبی طفا آپ کو ہدایت اور استفامت کی میرشی راو پرالند تعالیٰ قائم رکھے گا اور معرفت الی کے فیر محدود مراتب پر فائز فرمائے گا۔ لوگ جو ق درجو ق آپ کی ہدایت ہے اسلام کے سید مضارستہ پر آپیں کے اور اس طریق آپ کے اجروجہ نامت کے ذخیر ویٹن بے شارا شافہ ہوگا۔

چوشااعز از واگرام جس ہے آپ کونواز اکیا ہے بیان فر مایا گیا کہ اے تی دانو اللہ کی ایک مدد آپ کے لئے آئے کی جسے نہ کوئی روک منکے کا نہ دیا سکے کا اور اللہ تعالی آپ کوالیا غلبہ جنا بہت فرمائے گا کہ جس جس مزت ہی عزت ہوگی۔

آیت ۹ سے تحت کلھا ہے کہ رسول کر بھی ہوتا کی تعقیم واجب وفرش ہے۔ فرما ہجی کوئی تو بین کرے کا دو فیض رسالت سے محروم رہے گا۔ بعض مضم بین نے بہاں آپ کی عدد کرنے سے آپ کے دین کی عدو کرنا مراد لیاہے کہ رسول اللہ دائٹ کی تینی عدد آپ کے دین علی کی عدد ہے۔ پھر آپ کی تو تیم وفرنت میں آپ کی سنت کے اجابی اور اجرا واور اس کے تیام اور تیلی میں اعامت دور جان و مال سے شریک ہونا کی آپ کی بھی تھی تھی ہوئے تے۔

منتقرا آپ کے سارے حقوق ان تین الفاظ میں آجاتے ہیں۔ آپ کی محبت آپ کی محتصت اور آپ کا اتبال ۔ اگر ان تین میں سے آپک چیز بھی نہ ہوگی آپ محقوق کی اوا میکی کی محتوق کی اوا میکی کی تو فیش کا مار مطافر ما تھی ۔

سن ٦ جرى بين جب آنخفرت الله عندية علم وك لي رواند و في القسد فرمايا لآاس وقت آپ في روانجي كاعام اللان كرويا اورمسلمانوں كوساتھ جينے كي ترفيب دی۔ شاید قرائن ہے آپ اوجھی قرایش کے ساتھ الزائی کا اختال ہوا : واس پر مدید کے قرب و جوار کے دیبیاتی جنہوں نے ول سے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ جان پرا کر بیٹھ سے اور آپھی میں کہنے تھے کہ بیہ مسلمان اس سفر سے والیس آئے والے تیں ، سب و ہیں شتم ہوجا کیں کے۔ انہی منافقین کا راز آبیت الزمرے فاش کیا گیا ہے۔

ال مورت کے اختیام پرتین امور بیان کئے گئے جیں۔ پہلا یہ کہ الفرتوالی نے تھر ہے۔
کو ہدا یہ اور دین تی وے کر اس کے بیجا ہے تا کہ آپ اے سارے اویان پر خالب
کردیں ( ان شا واللہ تعالیٰ قیامت ہے پہلے ایسا دو کرر ہے کا دجہاں تک طمی اور بر ہائی غذیہ
کا تعلق ہے دو آئی بھی دمن اسلام کواویان عالم پر حاصل ہے کہ دوسرے ٹبر پر آپ کے
سحالیہ کی تعریف کی تی ہے کہ و کفار کے مقابلے بیس بڑے تخت اور آپس بیس بڑے مہر ہان
جی اور دوسی رضا والی کے طالب جی اور تیسرے ٹبر پران او کول کے ساتھ مقفرے اور
بیس اور دوسی رضا والی کے طالب جی اور تیسرے ٹبر پران او کول کے ساتھ مقفرے اور
بیس میں ہوئے کا دعد و ہے جو ایمان اور تیک تھی کر تے رہے ( اے اللہ اور تیس بھی ان

### سورة الحجرات

سورة حجرات مدنی ہے، اس میں ۱۸۱۸ بیات اور دورگوئی میں ۔ حجرات حجرہ کی بڑتے ہے گھر اور کمر کو کی ججرات حجرہ کی بڑتے ہے گھر اور کمر کو کہتے ہیں۔ چونکداس مورت کی آئے ہے انام میں ان بدوؤاں کا ذکر ہے جواد ب سے ناآ شنا ہونے کی وجہ سے حضورا کرم دی کو تموی انداز میں کمر سے کے باہر سے آوازی و یا کرتے ہے۔ اس کے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے چونکداس سورت میں مگارم اخلاق جبی میان ہوئے ہیں اس کے اسے "سورۃ الاخلاق و الآواب" بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں انداز سے خطاب اللہ میں امنو آ اسے مجرب بھرے انداز سے خطاب کیا ہے۔

اسلام بین سب سے اول اور اہم مسئد اللہ ورسول کی تعظیم و مظمت کا ب کیونکہ جب اللہ اور رسول کی مظمت و مزت ول بین ہو کی تو ان کے احکام کی تعیمل بھی ہوگی۔ اس آیت میں سب سے بیمیل تھم ایمان والوں کو بیادیا کیا ہے کہ جس مطاملہ میں اللہ ورسول کی طرف ے تھم ملنے کی آؤ تع ہوا ہی کا فیصلہ پہلے ہی آ کے بیز ھاکرا پڑی رائے ہے تاکر بیٹھو بلکہ تھم النی کا انتظار کر واور جس وقت توفیع طیہ السلوق والسلام بیٹھارشا وفر یا کیں خاموثی سے کان لگا کر سنور آپ کے اور لئے ہی جرائے کی جرائے نہ کروجو تھم اُدھرے ملے اس پر ہلا پچوں و چرااور بلا پی وقتی مائل بین جاؤرا پی فرض اور رائے کو آپ کے احکام پر مقدم نہ رکھو بلکہ این فواہشات وجذ بات کو القداور اس کے رمول کے تھم کے تالیع بناؤر

جعفرت مبدالله بن ممروس سے روایت ہے کہ رسول الله بنایا نے قر مایا بتم میں ہے کوئی شخص موم من فیس بورسائنا جب تک کراس کی جوائے فلس لیعنی اس کی خواہشات اور نشسی میلا نا مت میری الائی ہوئی ہوایت کے تافع نہ ہوجا کی ۔ پہل قر آن کرتم کی اس آ بیت کا تقاشا میلا نا مت میری الائی ہو جو اس صدیت میں فر مایا گیا ہے کہ جیتی ایمان جب بنی حاصل ہو مکتا ہوا ہے ۔ بادر مطالبہ بھی گئیں ہے جو اس صدیت میں فر مایا گیا ہے کہ جیتی ایمان جب بنی حاصل ہو مکتا ہوا ہے ۔ بیان ایمان جب بنی حاصل ہو مکتا ہے ۔ بیان ایمان برگا میں میلا ناست اور اس کے بی ہے کہ ایک بیان ہو ہو ہا گئیں ۔ کی جا ایسی میلا ناست اور اس کے بی میں ہو ہو ہا گئیں ۔ کی جا ایسی میلا ناست اور اس کے بی ہو ہو ہا گئیں ۔ کی جا ایک خور پرا دکا مم انہیا ور ہمایات وارشا واست نبو ہے دیں کے تافیع و ما تحت و جو اس کی ہو ہا گئیں ۔

آیت ام پیل مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے تی سے فرطاب کرتے ہوئے اپنی آ واز پست رکھا کریں ویے تی آپ کا نام یا کنیت و کر کر کے ایسے نہ پکا را کریں جیسے آپک بیل ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔

ا کنٹر نزاعات ومنا تشات اوراز اٹی جنگڑوں کی ایتدا ، جیموٹی خبروں سے ہوتی ہے اس لئے اس اختلاف اور تغربی کے سمر چشمہ ہی کو ہند کرنے کی تعلیم آیت ۲ سریس دی گئی کہ افواہوں پر کان مت وحرا کرو اور اگر کوئی الیا وییا آ دی کوئی خبرتم نتک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کرلیا کرو۔

آیت ۹ میں انگاھم یہ ویا گیا کہ اگر انقاق ہے مسلمانوں کی دو بھا عمقوں میں اختلاف ارونیا ہوجائے کہ پوری اختلاف ارونیا ہوجائے اور دو آلی میں لڑیا ہیں آو تھر دوسر ہے مسلمانوں کو جا ہے کہ پوری کوشش کریں کہ اختلاف رفع ہوجائے اور اس میں اگر کا میالی نہ ہواور کوئی ایک فریق دوسر ہے پر پڑھا چلا جائے اور تلم دزیادتی ہی پر کم با ندھ لے تو خاصوش ہوکر نہ بینچو بلہ جس کی زیادتی ہوسب مسلمان ال کر اس ہے لڑائی کریں یہاں تھ کہ دو ہ فریق جمجور ہوکرا پی

زیاد تیوں سے باز آئے اور اللہ کے عکم کی طرف رجوع کر کے طلے اپنے آئے ہوئی کردے۔ پھراس وات جاہے کہ مسلمان دونوں فریقوں کے درمیان مساوات اور انساف کے ساتھ سلے اور کیل ملاپ کراوی س کسی ایک کی طرف داری میں جاو دُ تی سے اوھ اُدھر نہ جھیس۔ بوری طرح ایدل وانساف کوٹھ ظارتھیں اور سلے وجنگ ہر صالت میں بیرخیال رہے کہ

وو پھائیوں کی افرائی یادو جھائیوں کی مصالحت ہے۔ - درہ جھرات کی آیت الائلاء میں کئی اہم احقامات ویے گئے ہیں جو ہماری زند کیوں کے لئے بہت اہم ہیں یہ مثلا (1) تشخر یشخر وہ بلسی ہے جس سے مقصود دوسرے کی تحقیم اور ول تھنی اور دل آزاری ہواور میترام ہے۔ای لئے قرمایا کہ جن کے ساتھے تم تمسنو کر دہے ہو ہوسکتا ہے دہ اللہ کی نظریاں تم ہے بہتر جول۔

(۲) طعند عدن فی بھی دل دکھانے دالی چیز ہے جس سے انظاق وجیت میں عاصرف قرق آجا تا ہے دلک اس کی جزیری میں جاتی ہیں۔

(۳) "وَلا فَضَابِوَوْا "يَعِينَ كَى لَوِيرَافِواللهِ اللهِ المُولِ عن دَيْكَارو مِثْلُوالدِها، كَانَا التَّكُرُ الوَلا اللهِ القَالِ مِن إِوكُرنَا قُواه كَنَى مِن وهِ بِالتَّيْنِ مُوجِودِ بَعِي جول اس منع فرما يا كيا-

( س) بدگمانی۔ بدگمانی جسی فساد کی جز ہے، جب آیک فریق دوسرے فریق سے بدگمان اوجا تا ہے اور حسن کلن کی تھے آئش فیش چھوڈ تا او مخالف کی کوئی بات اور اس کا مطلب اپنے خلاف زکال ایمتا ہے جس کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا اوقی چلی جاتی ہیں۔

۵) گوہ اُنا کا لیکن کی کے میہوں اور کنزور ایوں کی گفتیش اور جمتھو جس پڑنا واس سے جھی منع کیا گیا ہے۔

(۱) نیبت یعنی کسی کی غیر حاضری میں اس کے عیوب بیان کرنا ایک توہد ولی ہے،
دوسرے اس کے ساتھ و چیس وشنی ہے اور تیسرے اس کی تذکیل ہے۔ سیخ مسلم میں ایک
حدیث ہے کہ تبی کریم دفاتا نے بوجیعا کرتم جائے ہو غیبت کیا ہے؟ اوگوں نے عرض کیا کہ
النداوران کا رسول دی جائیا ہے؟ آپ نے فرمایل کہ سی کی پس بیشت ایسی بات کرنا جواہ

نا گوار ہو یکمی نے عرض کیا کہ اگر چاس میں وہ بات موجود ہی ہو؟ فرمایا یکی تو فیبت ہے۔ فیبت کرنے کی القد تعالیٰ نے ایک مثال میان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم الفیق انسان فقرت کرتاہے:

الله الميت كرف والأكل جانوركاني بلكدانسان كالكوشت كها تا ہے۔

١٦٠ جس انسان کا کوشت په کھار باہدہ ووکوئی فیرٹیس بلکہ اس کامسلمان بھائی ہے۔

🖈 وه گوشت کسی زنده کاشیس دلکه م وه کا ہے۔

سمی کی فیبت امیب جو تی اور طعن و تشنیع کا منشانیش کیم جوجا ہے کہ آ دمی اسپ آ پ کو بند الدر دوسرول کوشنیر جھنتا ہے۔ اس لئے آ بہت ۱۳ ایم اسٹیں سور فاتھر اسٹ اس کیم کی بھی جڑ کا مند دمی اور بنلایا کہ اصل جی انسان کا بندا تھوٹا یا معزز وشغیر جونا کیچہ فرات پات، خاندان ونسب سے تعلق نمیں رکھتا بلکہ جو تھنس جس قدر تیک خصلت متقی پر بہز کار جو اور القد سے ذرینے والا جواسی قدر وہ اللہ تعالی کے ہاں معزز وکرم ہے۔

سورة حجرات كی آخری آیات میں بیان کیا گیاہے کے خالی بو کی زبانی ایمان واسلام کے دخوالی بو کی زبانی ایمان واسلام وجو اور کن ترانی نه مطلوب ہے نہ محمود بلکہ حقیقت ایمان کی بیہ ہے کہ صدق ول سے القداور رسول پرایمان لائے جس کی پہنچان اور شناخت مہی ہے کہ القداور اس کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا تھم ویا ہے ان پرمل ہی انہواور جن باتوں سے منع کیا ہے اُن سے قطعا کر میز ہو۔

### سوردق

موروَ تِي جي اس مِن ١٨٥ مِن الدوم ركوب مِن \_

اس مورت کا ایمل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقید اُ آخرت کو بنیاد کی اہمیت حاصل ہے ، میں وہ عقیدہ ہے جوانسان کے قول فعل میں اُسداری کا احساس پیدا کرتا ہے اور آگر پی عقیدہ دل میں ہوست ہوجائے تو وہ ہر واقت انسان کواس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہا ہے اپنے ہرکام کا الشاقیائی کے سامنے ہواہ و بناہے اور پھر سے عقید دانسان کو گنا ہوں ، جرائم اور ناانسافیوں نے ورد کھنے میں ہزا اہم کرواد اوا کرتا ہے۔ اس نے قران کرم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت اُزور دیا ہے اور ای کا تقید تھا र्वेल्याम्बर्धे स्थान

کے متعابِ کرام رضی اللہ عقبم ہروفت آخرے کی زندگی کو بہتر بنانے کی آکر میں گئے۔ ہے تھے۔ سورہ ق کی ہے بھی خصوصیت ہے کہ حضور نبی کریم اللہ بکتر مند گجر اور جعد کی تماز میں اس سوزے کی مخاوت فرمایا کرتے تھے۔

سورہ آن کی وجہ مرنے کے بعد دو ہارہ زندہ ووٹ کے مقیدہ کا بیا ہے کہ مقرین کے اٹکار قرآن کی وجہ مرنے کے بعد دو ہارہ زندہ ووٹ کے مقیدہ کا بیان ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک محفوظ کتاب ہے جس میں ہر ایک کے اجزاء اور فرزات کی تفصیل اس طرح ندکور ہے کہ ووز مین میں جہال بھی جیسے جانے یا بھر کر نائب ہوجائے تو وہ ہمارے ملم میں رہتا ہے اور اسے جس کر کے دویارہ انسان بناوینا ہمارے لئے کوئی مشکل نیس ہے۔

ال مورت کی آیت اام سے انہان کواس کی مسئولیت کا احماس والایا کیا ہے کہ انسان کے دل میں جو وساول اور خیالات گز رقے ہیں ان تک کا انڈ کوملم ہے اور اس کے ساتھ دوفر شختے مقرر ہیں جواس کے افران کی گمرانی کرتے ہیں، جب موت آ سے گی ساتھ دوفر شختے مقرر ہیں جواس کے افران کی گمرانی کرتے ہیں، جب موت آ سے گی تو وہ انسان کے افران خاصل کا مدکو لیسٹ ویس کے اور چھراسے میدان حشر میں اسپند افرال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ مورت کے افتام پر رسول اکرم چھڑ کوشر کیمن کی ہے ہودہ کو گی ہے۔ پر صبر کی تعقین اور می وشام اللہ کی تب ہودہ کی تلقین کی گئی ہے۔

اس کے بعد سورہ ڈاریات شروع ہورتی ہے جس کا پچھ حصہ ۲ مویں سپارے میں اور پچھ حصہ سے مویں سپارے میں ہے۔ اس لئے اس سورت کا تکمل خلاصہ ستائیسویں سپارے میں تی دیان کیا جائے گا۔





- (۱) استفامت کہتے ہیں انہان اور عبادت پر ثابت قدم رہنے کو اور اس کو آیک ہزار کرامتوں ہے افغل قرار دیا گیاہے۔
  - ( r ) والدين كي ساتھ ينجي كرنا اوران دونون كي اطاعت كرنا واجب ہے۔
    - (r) والدين كي نافر ماني كبيره كناه بـ
- (٣) فلائ اور گامیانی کا راسته ایمان اور اعمال صافحه چی اور ضماره اور تقصان کا راسته شرک اور مجاصی ہے۔
- ۵) مسمفراورشرک کی حالت میں نیکی والے اقبال بھی اس کو قیامت کے وہن فائد وقیل ویں گے۔ ہاں و نیامیں مال اوراولا ویٹس کچھود نیوی فوائدش جائمیں گئے۔
  - (١) الل ايمان كي ولايت تقويل ي-
- (۷) الله کا انعامات بندے پرشکر کوواجب کرتے جیں اور شکر مغفرت اور ذیاد تی انعام کو واجب کرتاہیے۔
- (A) گفر موجب عذاب ہے اور جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اور صدق ول ہے۔
   مغفرت طاب کرتا ہے اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
- (9) مؤل کے گئے سب سے بڑی تعت بیہ کداس کے ول میں ایمان کے ذریعے اللہ کی محبت نیم جائے اور کفر فسق اور مصیان کی نفرت میٹھ جائے واس کی وجہ سے مؤل اسحاب رسول بیان کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ بدایت یافتہ ہوجاتا
- (۱۰) شرف اورکرم کا تعلق صرف تقوی ہے ہے۔ حسب تسب سے نیس سے صدیث شریف میں ہے۔ ہے جربی کو جمعی پر اور کورے کوکالے پر کوئی فضیات نہیں گر سرف تقوی کی وجہ ہے۔



۷ گیجیبیویں تراویچ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ (سَائیسواں سار بِمِن

المعداندة ي كي تراوي شي ستائيسوين سياره كي هماوت كي كل ہے۔

### سورة الذاريات

مورة ذاريات كى ب،ال شرواء آيات اورا اركون ين.

سورۃ الذاریات سے سورۂ حدید تک مورۂ رحمٰن کے سواتمام سورٹی کی ہیں اور ان سب کا بنیادی سوشوں اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم اور خاص طور پر آخرت کی زندگی ، جنت اور دوز ن کے حالات اور کیجیلی قوسوں کے میرتناک اشجام کا نہایت تھی و بلیغ اور انتہائی مؤثر تذکرہ ہے۔

قرآن پاک میں متعدوج کدانڈر تعالی نے تشمیس کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالی لے اپنی کلوق کی اور صرف میں متعدوج کدانڈر تعالی نے تشمیس کھائی ہیں۔ علماء نے کھھا ہے کہ تشم کھائی ہیں کہ بشروں پر ججت کر تشم کا کید کے نئے ہوتی ہے اور تق تعالی نے تشمیس اس کئے کھائی ہیں کہ بشروں پر ججت پوری ہوجائے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کا طربوت تھا کہ کوئی گاؤم اور بیان اس وقت تک قصیح و بلیغ فیش تھیا جاتا تھا جب تاکہ کہ اس میں تشمیس کھائی گئیں تا کہ قساحت عرب کی ہے تشمیس کھائی گئیں تا کہ فصاحت عرب کی ہے تشمیس کھائی گئیں تا کہ فصاحت عرب کی ہے تشمیس کھائی گئیں تا کہ فصاحت عرب کی ہے تشمیس کھائی گئیں تا کہ فصاحت عرب کی ہے تشمیس کھائی گئیں تا کہ

اس مورت کے شرون بھی ہی جارچیز وں کی شم کھا کرانند تعالیٰ فرمات ہیں کہ '' جس چیز کاتم ہے دعد و کیا جاتا ہے وہ تق ہے اور انساف کا دن ضرور دا تع ہوگا۔ پھراس کے بعد ایک اور شم آسان کی کھا کر فرمایا کہ' تم متضاد ہاتوں میں پڑے ہوئے ہو بیعنی اللہ کوخالق بھی مائے ہوا دراس کی اس قدرت کا بھی انکار کرتے ہو کہ وہم نے کے بعد دوبارہ زیمرہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

اس مورت کی آیت ۱ است متفین کا اچهاانجام اوران کی اعلی صفات کا بیان ہے کہ (۱) وہ نیک افغال کرتے ہیں و(۲) رات کو کم سوتے ہیں (۳) سحر کے وقت تو ہاوراستغفار کرتے ہیں (۳) ان کے اموال میں ما تکنے والوں اور نہ ما تکنے والوں ووٹول کا حق ہوتا ہے۔

آیت ۲۰ سے ۱۱ سے ۱

(۴) آیت ۱۶ رئی دوسری نشانی میان کی گئی ہے جو کہ خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عبات ہیں انسانوں میں جو کہ حقیقت میں عبات ہیں ہے۔ اس سے ہر آیک کی معروت میں ہے ہر آیک کی صورت در نگ ، چلنے کا انداز ، ابید، آواز ، طبیعت اور مقلی سے مختلف ہے۔ ای لئے فرمایا کیا ہے ۔ اور تمیل سے انسانوں میں ( تبیحی آو فشانیاں میں ) کیا تم و کیسے نہیں ۔

(۳) آیت ۲۴ میں تیمری نشانی بیان کی گئی ہے: ''اور تمہار اور تی اور جس چیز کا تم سے وحدہ کیا جاتا ہے: سان میں ہے۔' انسان کی زندگی اور اسپاہ زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انتھارا آسان ہرہے بیچنی انسانی زندگی پارش کے برسنے اور شس وقمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسول کا اول بول بھی انہی ہے تعلق رکھتا ہے جو کہ نظہ جات کو آگا نے اور پکانے میں خاص تا تھے رکھتا ہے۔

مورت کے اختیام پر جن دونس کی تغلیق کا مقصد بتایا گیاہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے اور یہ خبر دی گئی ہے کہ ساری گلوق کے رزق کا اللہ تفیل ہے اور کفار ومشر کیون کو

قیامت کے دن کے عذاب کی وقید مثال کئی ہے۔ مسعور فی طاف

سورة طور

سورة طور کی ہے ، اس میں ۱۳۹ مرآیات اور ۲ مرکون جیں۔ اس سورت کی ابتداری افظ
"والفور" ہے ہوئی ہے۔ اس کو اس سورت کا علامتی نام قرارہ یا کیا۔ طور سے مرادوہ پہاڑ
ہے جس پر حضرت موئل علیہ العلام ہے الند تعالی نے کلام فر مایا اور آپ کو قررات ملی۔
اس سورت کی ابتدار بھی تسمیہ کلام ہے ہوئی ہے اور پائٹی چیزوں کی مشم کھائی گئی ہے۔
پہلی تشم ہے طور کی بعنی وہ کو وطور جس پر حضرت موکل علیہ السلام کو حق اتحالی ہے شرف

دوسری قشم ہے اُس کتاب کی جو کا فقد پیس کاھی جو کی ہے۔ اس سے مراد تورات بقر آن کریم لوۓ محفوظ اور تمام آسانی کتب ہیں۔

تیسری متم ہے بہت معمور کی۔ بہت معمور ساتویں آسان میں فرشتوں کا کعبہ ہے اور ونیا کے خانہ کھیلے بالتھائل ساتویں آسان میں ہے۔

چوتی شم ہے او گئی جیت کی۔ اس سے مراد یا آق آ سمان ہے یا عرش عظیم مراد ہے جو تمام آ ساتوں کے اوپر ہے۔

یا تجویں تنم ہے الجتے ہوئے سندر کی ۔ جس بیں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے روز سارا سندر آگ ہیں جائے گا۔

یہ یا تا تقدمیں کھا کرفر مایا کہا ہے 'ان غسفان وبتک لؤافع ''لیٹنی بشک آپ کے رب کا مذاب منظرین ومکذین کے لئے ضرور نازل ہوکرر ہے گا کوئی اس کو نال نہیں مکتاب یہ تمام چیزیں جمن کی بیمال تئم کھائی گئی ہے شہادت ویتی ہیں کہ وہ خدا بہت بیزی قدرت اور منظمت والا ہے۔ پھراس کی نافر مانی کرنے والوں پر عذاب کیول نہیں آئے گا اورکس کی طاقت ہے جواس کے بھیجا ہوئے مذاب کوالنا والی کروے۔

علامدائن کشیر رحمداللہ نے اپنی تغییر میں ایک روایت کھی ہے کہا کیک رات حضرت ممر فاروق میں شہر کی و کیچہ جمال کے لئے لئے تھے تو ایک مکان ہے کسی مسلمان کی قرآن ن خوافی کی آ واز کان شن پڑئی۔ دو میں مور کا الور پڑھ دہ ہے تھے۔ آپ نے سواری روک کی اور کھڑے ۔ اور کر آخر آن سنے کے دہب وواس آبت ہر پہنچا آبان عبداب ریک کو اقبع مسالیہ بعن دافع " آ آپ کی زبان سے نگل کیا کہ رہے کو بہتی گئی ہے ۔ ایکر مواری سے اقر پڑے اور دافع " آ آپ کی زبان سے نگل کیا کہ رہے کو بہتی تھے گئی ہے دہی ہو کہ المقت ندونی دور تک تیلے رہنے کے بعد دہیا وال اس اور تک آب نے اور بہتی کی طاقت ندونی دور تک تیلے دہنے کے بعد جب والی والی آب کے ایک الم کی اس اور اولی آب ہے کے بعد الر سے دول کی کڑور والی کی بید والیت تھی کہ رہنے گئی کے مہدنے ہم کا میں نام اور کی کام کی اس اور اولی آب ہو کہ الر سے دول کی کڑور ور ای کی بید والیت تھی کہ مہدنے ہم کا میں نام اور کی کو اور کی کو الموالی بھاری کیا ہے؟

آ بیت شاہ سے میسورت متعقین کے دائقی مسکن بیخی جنے کا تذکر وکر تی ہے کہ وہاں انہیں حور وغلان الذیذ کھل مگوشت اور لہالب جام جیسی فعیتیں مہیا جول گی۔

آیت الاس الله و الله و

آیت ۱۳۹، ۱۳۸۰ میں آپ آئے گوٹا کیدگی کی ہے کہ آپ اٹھتے واقت لیمنی کا سے یا سونے سے اٹھتے واقت لیمنی کا سے یا سونے سے اٹھتے وقت اپنے دب کی تھی وقت کے اور رات کے کا اس کی مصریف کھی اس کی اس کی تھی کیا تھی کیا تھی کا میں مصریف کھی اس کی تھی ہے کہ اور رات کے مختلف اور اللہ کی تھی دیان کرتے دیا کریں۔ اور اللہ کی تھی دیان کرتے دیا کریں۔

### سورة النجم

سورة بخم کل ہے، اس میں ۹۲ ء آیات اور تین رکوٹ میں۔ اس سورے کی ابتدا و میں

آ یت آمین ارشاد فرمایا آپ نبی برش میں ، آپ کی زبان مبارک سے ایک انظامی ایسائیل انگا جو خوابیش نفس برش بود بلک آپ جو باکھد مین کے باب میں ارشاد فرمات میں دہ اللہ کی جی بوئی دی ادراس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا قطعاً کوئی امکان ٹیس کے رسول اللہ کافارٹی طرف سے یا تھی بنا کر اللہ تعالی کی طرف منسوب کریں۔

مستداحمد کی ایک عدیث میں ہے، حضرت میدائند بن تمریفی اللہ عنہا فریاتے ہیں:
میں حضور علیہ ہے جو یکھ متنا تھا اسے حفظ کرنے کے لئے لکھ لیا کرنا تھا۔ بی احض او گوں
نے مخصا کی ہے رو کا اور کہا کہ رسول اللہ اللہ انسان ہیں ، بہی بھی خصدا ورخضب میں
بھی بی بیٹی کہ فرماد یا کرتے ہیں چنا نجے میں لکھنے ہے رک گیا ، پھر میں نے اس کا ذکر رسول خدا ہے
ہے گیا تو آپ نے فرمایا لکھ ایما کرو ۔ خدا کی حتم ایس کے قبط میں میری جان ہے میری
زبان ہے موائے حق بات کے اور کوئی ککر تیماں لکھتا۔

کافرول کا ایک احتراض یہ بھی تھا کہ آئے خضرت ہے گیا کہ وہ فرشتہ ہی الاتا ہے وہ انسان تی کی شکل میں آتا ہے اس لئے آپ کو یہ کہتے ہوئے چانا کہ وہ فرشتہ تی ہے؟ ان آتھ اس انسان تی کی شکل میں آتا ہے اس لئے آپ کو یہ کہتے ہوئے چانا کہ وہ مرتبہا پی اصل میں آس کا جواب ہو یا گیا ہے کہ آٹھ خضرت ہوئے نے آس فرشتے کو کم از کم وہ مرتبہا پی اصل صورت میں بھی ویکھا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ کا اس آیت میں آڈ کروفر مایا گیا ہے اور ووواقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آٹھ خضرت ہوئے نے حضرت جرئیل مذیبہ اسالوم سے بیفر مائش کی مورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نچہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نچہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نچہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نچہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نجہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نجہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نجہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نجہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نجہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آگیں۔ چنا نجہ وہ اپنی اسلی صورت میں آپ کے سامنے آگیا میان ایک کنارے سے وہ وہ وہ اپنی اس کے جو اور ان تھا مائی کے تیجہ وہاؤ وہ تھے۔

آیت ۱۲ سے آپ کے معجز وُمعران کا ذکر ہے جس میں آپ نے ایٹد کی قدرت و

بادشاہت کے قبائب وغرائب کا مشاہدہ کیا، معنرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دو بارہ دیکھا، جنت ، دوز یٹ میت معموراورسدر قائنتنی جبین آیات اور نشانیول کیازیارے کیا۔

آیت ۴۳ میں ارشاد فرمایا میے محکرین ہے اصل خیالات اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں عالا تکدان کے پاس ان کے رہا کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ آبن ان کفار دمشر کیمن کونو چھوڑ کے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جواللہ پاک کی ذات عالی پرائیان بھی رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ، اعتد تعالیٰ کو خالق ، رازق اور مالک بھی جانے ہیں گرقر آبن وسنت کی جانب کے باوجودا ہے تشن کی خواہشات پر چل دے ہیں۔

الله تعالیٰ جمیں دین کی مجھاور قیم عظافر مائے اور اپٹی بھی ہوئی ہدایات تعلیٰ قرآن و سنت اور اسلام والیمان کی تچی ہیروی تصیب فرمائیس اور نفسانی اور شیطانی خواہشات ہے بازر سنے کی توفیق ہم کوعطافر مائیس ۔

آ بت المسرين به الفلا فيز شخوا آ انفسكم "تم ابيد آب كومقد سمت مجاكره فرما كرامل ايمان كوخود پيندى اورجب سيمنع فرمايا كميا سيح مسلم كى ايك حديث بين به كه همترت نديث بنت الي سلم رشى الله عنها كا نام أن كه والدين في هروضا قفاجس كيم من بين فيكوكار - آنخفرت و في جب بينام منا توخي آيت الفلا في شخو آ الله فسلكم " الاوت فرما كراس نام سيمنع كيا كونكه الن شي الته توفي كا دموى به اورنام بدل كرزين وكوديا.

حدیث میں آتا ہے کہ خود پیندی آوی کو تیاہ کردیتی ہے کیونکہ آوی جب اپنے آپ کو نیکو کا راور مقدل جھنے لگتا ہے قد مطعمتن ہوجا تا ہے اور پھر سعادت اخروی سے محروم ہوجا تا ہے۔ آیات ۲ سومتا آخر سورت تک حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ایرا تیم علیہ السلام کے محیفوں کے تحت چندا ہم ہاتھی بتائی کی جیں:

(1) كوفي صحف كلى كالناه البينة اويرنيس ليسكنا\_

(+) انسان گوائیان کے بارے میں صرف اپنی تن کمائی ملے گی۔

(٢) انسان كي عي بهت جلدو يكھي جائے گي۔

( ٣ ) ال أور نيايس ك و كالورا بداره ياجات كار

(۵) مب کوایت پروردگار کے پاس کانجنا ہے۔

(١) خوشی اور هم خدا کی طرف ہے ہے۔

(2) مارنااورجلانا يحي أكن كي قدرت ين بي

(٨) اللِّيهِ أَقَلَمُ وَمَنِي تِ وَالْ أَرُومَادُومِنَا تَا بِيهِ

(9) م نے کے بعدوی ہارد مگرحشر میں زندہ کرے گا۔

(۱۰) خناءادر تنگدی وای دیتا ہے۔

(۱۱) ستار وُشعریٰ کا ما لک بھی وی ہے۔ جا بلیت میں مشرکیین اس ستار وکو معبود کچھ کراس کی پرستش کرتے تھے۔

الا آ) ان سیخوں جس ہے بھی بٹایا گیا تھا کہ ہے نہ سیمنا چاہیے کہ بدا ٹمالی اور سرکشی و نافر مافی کاونیا جس تمروز تیں ملتا۔ توم عاداوا می نے ان کے گفر کی وجہ سے بلاک کیا۔

# سورة القمر

مورهٔ قرم کی ہے، اس میں ۱٬۵۵ یات اور ۳ رکوئ ویں۔

بیر سورت مکه کلر مدین آس وقت نازل بونی دسب آشخصرت داند نے چاند کو دوکلز ۔
کرنے کا مجرد و دکھلا یا اس لئے اس کا نام سورؤ تمر ہے۔ حضرت عالنتہ رہنی القد منہا ہے سی بخاری میں روایت کے اس کا نام سورؤ تمر ہے۔ حضرت عالنتہ رہنی القد منہا ہے سی بخاری میں روایت ہے کہ جب میسورت نازل بوئی آس وقت میں بنجی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ سورت کا موضوع دوسری کی سورتوں کی طری کفار حرب کو تو حمید رسالت اور آخرت پر ایمان کا انہا کی طری کا وقت و بینا ہے اور اس طری کی ماد وقع ودر حضر ہے تو ج اور حضر ہے اور طریح کا اسلام کی قرموں اور خوان کے درونا کے انہا کا کا تھیں بہت مین انداز میں تذکر کروفر مایا کیا ہے۔

قیامت کی علامتوں بیس سے ایک علامت جاند کے دونکوے ہونے کا وہ تجزو بھی ہے جو آئٹ شخصرت والے کے ہاتھوں شاہر جوانہ اس کی تنصیل میہ ہے کہ ایک جاند ٹی رات میں مکہ تعریب کے کافروں نے حضور اقدیں ﷺ سے کوئی مجزو دیکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر اللہ

اتعالی نے بیکھلا ہوا مجمزہ و کھایا کہ جاند کے دوکھڑے ہوئے ، جمن میں سے ایک کلا ایہا لاکی مشرقی جانب چاؤ کیا اور دور امفر لی جانب اور پہاڑان کے درمیان آ کیا۔ آ تخضرت واقتا نے لوگوں نے جوموجود شے اس ججز کو دکھولیا نے لوگوں نے جوموجود شے اس ججز کو دکھولیا جس کی وجہ و داس مشاہرے کا تو الکارٹیس کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بیکھا کہ بیاوتی جادہ ہے۔ بعد جس کی وجہ و داس مشاہرے کا تو الکارٹیس کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بیکھا کہ بیارے آنے والے قافلوں نے بیکھا اس کی تقد بی کی کہا تہوں نے جا ندرجی کی کہا تھا۔ بیندوستان کی تاریخ فرشنہ میں بھی لاکور ہے کہا گوا ہے۔ اور خوا دیکھا تھا۔ بیندوستان کی تاریخ فرشنہ میں بھی لاکور ہے کہا گوا ہے۔ کو النے الیکھا تھا۔ بیندوستان کی تاریخ فرشنہ میں بھی لاکور ہے کہا گوا ہے۔

آیت قوست میرسورت چندا نبیا و بلیجم السلام اوران کی امتوں کا تذکر وکرتی ہے اور
اس کے ذریعے کفار مکر کو ذراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی واپیائی عذاب ندا جائے جیسا عذاب تم
ہے کہلی اقوام پر آیا کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتفاب کررہے ہوجن جرائم کا ارتفاب وو
کرتی تھیں۔ یبال جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان کی تبائی کا قصہ بیان
کرنے تھیں۔ یبال جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان کی تبائی کا قصہ بیان
کرنے کے بعد عام طور پر بیرسوال بار بارکیا ہے کہ 'نہاؤ میراعذاب اور میری ڈرانے والی
با تیم کیسی رہیں؟''اوراس موال کے متعمل بعد بیا طلائ دی ہے کہ 'اور سیا تیک جم نے
قرآن کو تبیحت حاصل کرنے واللہ ہے؟''

قرآن کریم کے آسان ہوئے کا پیسطلب ہرگز نیس کے ہرس و ناکس اس کا مطالعہ کرنے کے بعداس کی آسان ہوئے کا پیسطلب ہرگز نیس کے ہداری کی آبات ہے مسائل استباط کرنے گئے اور بھتر مین کر بیٹھ جائے بلکہ قرآن کے بعداس کی آبان ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اس پڑھنا و حفظ کرنا واس سے فیجت حاصل کرنا اور اس پڑھل کرنا بہت آسان ہوئے ہیں جوابی ماوری کا نتیج ہے کہ ایسے و بیباتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسیولت کر لیتے ہیں جوابی ماوری زبان بیس تیجونا ما کا کہا ہے گئے ہی تیس بڑھا کی ماوری زبان بیس تیجونا ما کا کا بیا ہی تیس بڑھا کے اور شنتے ہیں ، جب صاف ول والے اس پڑھے اور شنتے ہیں قوان کی آن کی تعدار ہوجا تا ہے۔
قوان کی آنچھول سے آسو چھکٹ پڑتے ہیں ، جب صاف ول والے اسے پڑھے اور شنتے ہیں مور ڈائر کی تاہو ہا تا ہے۔
مور ڈائر کی خاتے کی تابی ہی تی اور داوں میں تمل کا جذبہ بیدار ہوجا تا ہے۔
مور ڈائر کی خاتے کی آبات ہیں تی تعالی نے و نیاوالوں کو فیصلہ کن انجام سنا و یا گ

ان المُخرِمِين فِي صَلَلِ وَسُعْدِ ٥ يَوْمَ يُسُحِبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عَدُوقُوا مِسْ سَقَرِهِ (آيت ٢٠٨٠) بلاشبهر مُن برئ لَلشِي اوربِ عَلَى مِن بَين، حَس روز ياوَل الهِ وَسَرَ عَلَى عِن مُن مَنِينَ مِا مَين كُوان مِن كَهَا مِنْ قَالَ رووز مَنْ كَيْمُولُ وَجَمُعُواور مُن مَن عَن مَن اللّهُ مَنْ فِي جَنْتِ وَنَهِدٍ ٥ فِينَ مَقَعَد صِدْقِ عِنْد ان السَّمَةُ فِينَ فِي جَنْتِ وَنَهِدٍ ٥ فِينَ مَقَعَد صِدْقِ عِنْد عَلِيْكِ مُقْتَنْدِون (آيت: ٥٥ م ٥٥)

بلاشیہ متنقی میر بین کار بہشت کے باغوں اور نہروں میں جول کے دائیک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے باس لین جنت کے ساتھ قرب الی بھی تصیب ہوگا۔ مولائے کر پیم بھن اپنے فضل و کرم ہے ہم تواہیے متنقی بشروں میں شامل ہونا تصیب فرمائے اور انجام میں اپنی وائنی جنتوں میں اپنا قرب تصیب فرمائے۔ آمین

#### سورة الرحمن

اس کا دوسرا نام'' عروس القرآن'' کھی ہے۔ منظرے علی کرم اللہ وجیہ ہے سرقوں روایت ہے کہ رسول اللہ ہونے نے قرمایا اہر چیز کی عروس ( دلین وزینت ) ہوتی ہے قر آن کی عروس مور ڈرٹھن ہے۔

اس مورت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ جب سروروہ عالم باز فدائے رشن کا

ہ کر قربات تو کا قربہ کیتے کہ ہم رضی کوئیں جائے، ہم تمہارے کہنے سے کیسے رضی کو بجدہ کرنے لگیس ۔ اس وقت اللہ تیارک وقعال نے بیسورت نازل قربائی۔

سورت کی ابتدا ناطر تعالی کے سب سے بڑے عطیہ اور سب سے اور پُگی آفت کے ذکر سے قرمانی کی اور ان آبیات بیس قرمایا کیا کہ رشن نے قرآن کی آفتیم وی لیعنی قرآن نازل کیا جواس کے مطابی میں سے سب سے بڑا عطیہ اور اس کی آفتوں میں سے سب سے اور ٹی آفت ورجمنت ہے۔

اس قرآن پاک ہے من حیث القوم انتخاف ، اس کے احکام ہے لاچروائی ، اس کی احکام ہے لاچروائی ، اس کی ہدایات ہے مفاحت ، اللہ تبارک کی سب ہے بردی نعمت کی ناقد رئی اور ناشکری ہے اور اللہ اتعالٰی کا بیائی تا تو ان ہے کہ جس نعمت کی ناقد رئی اور ناشکری کی جاتی ہے اللہ تفالی اس نعمت کی پر کتو ان کوچیوں لیتے ہیں۔
کی پر کتو ان کوچیوں لیتے ہیں۔

معنوراقد س کو برق چیز تعض کے ارشاد ہے کہ جب میری امت و بنار و درہم کو برق چیز تعض کے گئے۔
گی اسلام کی وقعت و جیب اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف اور نہی من المنکر
تیموز دے گی تو براست والی لیمنی فہم قر آن سے محروم جوجائے گی ۔ آن اس حدیث کی مدراقت کو آپ تھی آگئے۔
مدراقت کو آپ تھی آگئیوں و کیلے لیجنے ۔ اللہ تعالی تبارک و اتعالی اپنی اس الاست مظمیٰ کی قدروانی کے لئے تماری دل گی آ تمہیں کھول ویں ۔ آپین

آیت ۸۸ سے سورہ رسمن صحیفہ کا خات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف افعیتوں کا اگر کرتی سے بہت مشوں کا اگر کرتی سے بہت مشاب سے اپنی البتی منزاول پر روال دوال ہیں، مثلاً سنار سے اور درخت بھوالند کے سامنے مجدہ دین ہیں، مثلا زیمن جے مختلوق سے مناف ہوال ہیں، مثلا تر مین ہیں مشار سے اور درخت بھوالند کے سامنے مجدہ دین ہیں، مثلا تر مین جے مختلوق سے لئے کی قرش کی طرح کرتے ہے اور کھن سے مناف میں ہوت ، اٹائ اور پھیل جھول جن سے انسان فائدہ واضا تا ہے، مشتصاور کھار سے پائی کے دریا جوابی جن جگہ ہوات وریا ہی اور پھیلا فررکھنے والے اور کھنے اور کھار سے انسان فائدہ واضا تا ہے، مشتصاور کھار سے پائی کے دریا جوابی جندی اور پھیلا فررکھنے والے وہ جانے جواب دیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتے ہیں۔ میں ہیں ہیں ہی ہیں ہی ہی سے سے والے وہ جہاز جو سندرواں میں جانے ہیں اور تھی جسل کے فرا آئے میں سے کی جس سے سے بہتر فرراید ہیں۔

اللد تعالیٰ نے اس مورت میں اسم پار موال کیا ہے: ''فیای الآء ربتکھا تھ کا آبان '' (پھرتم اپنے رب کی کون کون می افت کوجھنا ڈیٹے؟ )اگرہ وچاریاوں ٹی تعقیں ہوں تو ان کو مجھنا یا جاسکتا ہے تھر جہاں ہے حال ہو کہ تعقیق حد وصاب سے بھی پاہر ہوں تو انہیں جھنا نا ناممکنات بیں ہے۔ ہے۔

سورت کے خاتمہ پر حق تعالیٰ کی شاہ مصنت بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ اللہ علامیا کہا کہ اللہ عبارک وتعالیٰ کا نام بزانیا پر کت ہے جو بڑی محکمت والا اور احسان والا ہے بینی اُسی کی قوات اس لائق ہے کہ اس کے جلال ویز رگی کو مانا جائے اور اس کی پڑوائی اور مخلمت کا پاس کر کے اس کی نافر مائی ندگی جائے۔

#### سورة الواقعه

سورة والقد كل ب ال ش 197 أيات اور٣ مرأول بيل-ات "سورة الفيل" كهي كها جاتا ہے۔ حضرت عبدالله مان مسعود برندے روايت ہے كه" جو تخص ہر رات سورة الواقعہ پزشے كا است يسى مجمى فاقد كا سامنانيس كرنا پزسة كا - "( والله اللم بالصواب ) ايك روايت بيل أيا ہے كہ جو تنفس سورة حديد بسورة واقعه اور سورورة راتنا ہے، وو جنت الفردوس میں رہنے والوں میں وکارا جاتا ہے ( یہ تینوں سورتیں لیننی سورة رحمٰی ،سورة واقعہ سورة الفنی والقد ،مورة الفنی علام کے بعد ویکر سے میں ) ایک روایت میں ہے کہ سورة واقعہ سورة الفنی ہے ، اس کو یز عواورا پنی اولا وکوسکھاؤ اورا یک روایت میں ہے کہ اس کو پڑی وسیول کوسکھلاؤ اور حضرت مائشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔

بلحاظ اپنے انجام و تمرات قبل کے آخرت میں تمام نسل انسانی شرون و نیا ہے جو
آیامت تک پیدا ہوں کے تین طبقوں میں تشہم کردی جائے گی۔ ایک عام مونیمن الل
جنت، دوسر نے خواس مقر بین جو جنت کے اطلی ورجات پر فائز ہوں گے۔ تیسرے کفار
منگرین جو اہل جہنم ہوں کے ۔ اس سورت کی آبات کر سے پیشیم کی گئی ہے اور اس
سورت میں خواس اہل جنت کو مقر بین اور سالیتین کہا گیا ہے اور توام مونیمن اہل جنت کو
اطلے حال الحیدان یا الصفحال المحید منہ اور کفارہ تھرین کو آفسے حال المحید فیا میں کا استحال المحید فیا ہوئی ہے۔ اس سورت میں خواس الل جنت کو مقر بین اور سالیتین کہا گیا ہے اور توام مونیمن اہل جنت کو
اطلے حال المحید فیا کہا گیا ہے۔

آیت ۱۵ سے بتا ایاجا رہا ہے کہ رہما بھین جو بہشت کے باغات شما اول کے ان کے بیٹھنے کے لئے مونے کے تاروں سے ہے جو شے تخت اول کے بیش پر بہ تکمیہ لگائے آسٹ ساسنے بیٹھے ہول کے ربیخی آشست الیکی او کی کرسمی ایک کی بیٹھ دوسر کی طرف نہ دہ کی ساان کی خدمت کے لئے لڑکے یوں کے جمن کی حمر بمیشرا کیا۔ حالت میں دہ کی۔ دھنر سے شاور فیج الدین صاحب محدث وضروباوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل جنت کے خدام تین حمر کے بول کے:

(۱) ملائك جوالله تعالى اورابل جنت كها بين يطور قاصد جول كيد

(۲) غیمان جو حوروں کی طرح بہنت میں ایک جدا تھو آ ہے جو بہند ہی میرا جوئے جون کے اور وہ ہمیشد ایک عمر کے رہیں کے اور مثل بھھرے ہوئے موتیوں کے جارول طرف خدمت کرتے گھریں گے۔روایات حدیث سے تابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس بزاروں خاوم جون کے۔

( m ) اولا دسترکین جو بھین میں قبل از بلوغ انتقال کر پیکی ہوگی و یہ بیچے اہل جنت کے

خادم اول محمد

آیت ۱۹۸۸ در ۱۹۱۹ میش ارشاد فرمایا: "الیکی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے شان کے مرش دردہ وگا اور شان کے ہوش الریں گے۔"

قرآن پاک کی دوسری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لئے مشرہ بیلی تی ہے گئی چین کے بیٹے مشرہ بیلی تا ہے گئی چین کی چیز جن چارت کی اوران کی نیرین جاری دول کی ۔

(۱) وه نهرین بن کایانی نبایت شیرین و خندا ہے۔

(+) وونهرين جوايت قدر تي دووه سالم يه جين جس کام و بھي گار تا۔

(۲) وونهری جوالی شراب کی جی جونبایت فرحت افزااورخوش رنگ اورخوش ا

(۴) وونهم ين جونهايت صاف وشفاف شهد کي ين۔

ان نبرول کے علاوہ قین متم سے چشمہ بھی ہیں:

(۱) ایک کا نام کا فور ہے جس کی خاصیت ختلی ہے۔

(۴) دوسرے کا نام ڈنجیل ہے جس کوسلسیل بھی کہتے ہیں واس کی خاصیت گرم ہے۔ مثل جا وقاؤہ۔

(۳) تیسرے کا نام تعنیم ہے جو نہا ہت اطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینول پیشموں کا پانی مقر تین کے لئے مخصوص ہے لیکن اسحاب بیمین کوبھی جو مقر بین ہے کم درجہ کے جنتی میں ان پیشموں میں ہے سر جمہر کلاس مرصت دوں کے جو پانی پینے ک وقت کلا ہے اور کیوز و کی المری ہے ہیں تیں تھوز القوز اللا کر بیا کریں گے۔

آیت ۵ میرین الله فی ستارول کے گرفتی کیا تھا کہا گی ہے اس تھم کے بارے میں الله فود فرما تا ہے گئا ہے اس تھم کے بارے میں الله فود فرما تا ہے گئا اگر تمہین علم ہوتو ہے بہت ہزئ تھم ہے۔ آیت 1 میرین ہوتم کھا کرفر مایا:
" بے شک ریوٹر آن بہت بڑی عزت واللہ ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں وارق ہے، جے مرف بیاک اوک ہی جو بی میدرب العالمین کی طرف سے انترا ہوا ہے۔"
معرف بیاک اوک ہی جھو کتے ہیں میدرب العالمین کی طرف سے انترا ہوا ہے۔"
الله تعالیٰ نے ستاروں کی تھم کو تعظیم قرار دیا تھا۔ آئی سائنس، کروڈ دوں ستاروں پر

#### سورة الحديد

سور و حدید مدنی ہے اس میں ۱۶۹ آیات اور ۱۸۰۷ قبل با اس مورت کی آیت اسے معلوم ہوتا ہے کہ شخ مکہ احد مازل ہوئی تھی۔ '' حدید' او ہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں اللہ نے او ہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے اس لئے اسے سور وَ حدید کہا جا تا ہے۔ اس سورت میں میلادی فور پر تھی مضامین شرکور ہیں:

پہلا بیا کہ کا خات میں جو رکھ ہے دوسہ اللہ کا ہے ، وہی ہر چیز کا خالق اور ما لک ہے۔ کا نکات کی ہر چیز کا خالق اور ما لک ہے ، کا نکات کی ہم چیز اس کی ہمراور تھی بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان ، شجراور تجر ، جن اور فرشتے ، رحمادات اور نیا تات سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی منظمت و کہریائی کا قرار کرتے ہیں۔ جب پیجھیس تھا ، ووقعا ، جب کیجے بھی ٹیس رہے کا وہ شب بھی ہوگا ، وہ ہر چیز پر خالب ہے ، اس پر کوئی خالب ٹیس آ سکتا۔ وہ خلاہرا تعاہد کہ ہر چیز میں اس کی شان ہو بداہے اور بالمن اور کئی ایسا ہے کہ کوئی مقتل اس کی مقیقت تک ٹیس نیٹنی سکتی اور حواس اس کا اور اکٹ جیس کر سکتے ۔

و دسرامضمون جواس سورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ انتداور رسول پرائیمان لانے اور وین کی سربلندی کے لئے مال اور جان قربان کردینے کا تھم ویا گیا ہے۔ افغاق فی سپیل اللہ کی تر فیب ویسے ہوئے قربایا گیا: ''تمہیں کیا ہو گیا ہے جوتم اللہ کی راہ میں خربی نویس کرتے ، حقیقت میں تو آسانوں اورزمینوں کی میر اسٹ کا مالک اللہ تی ہے۔''

تیمرافظ مون جوال مورت میں بیان اوا ہو وہ یا کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا گی از ندگی کی انسان کے سامنے دنیا گی فاہر کی زیب وزینت سے دھو کہ نہ کھا جائے۔

'جھایا گیا کہ دیکھوا بید نیا سراب ہے ، دھو کہ ہے ، ابو واجب ہے ، اس مقل لوگ مال واوال د کی گئر سے پر فقر کرتے ہیں ، حسیب نسب پر اکر تے ہیں ، اپنی پورٹی زندگی اور ساری صلاحیتی دنیا کا سامان جی کر کا اور کی کے جس کی دنیا کا سامان جی کر کا افزار کا اور کا شوی کر کا شوی کر فوش ہوتا ہے ، و کیلئے والے دشک کرتے ہیں ، گئر اور سر بر بی اور تر ہوا کی مثال اس کیسی کی ہے جس کی موقت آتا ہے کہ کو اور اگر کرک بین کر رہب پہلے وہ والے میں اگر جاتا ہے۔ بہلی و نیا کی زندگی کا حال موقت آتا ہے کہ کو اور اگر کرک بین کر رہب پہلے وہ والے میں اگر میں ہوتے ہوا گی ہور وہ کا دور وہ کی ہوتے کی اور موال کے لئے دور دکا وہ ایک دوسر سے ہے آتا ہے کہ اور وہال کے لئے اور وہال کے دور سے تے آگر ہوتے کی کوشش کرو۔

مورت کے اختا م پر اللہ سے فورہ تور دکا فرد ایک دوسر سے تا کے ہواجنے کی کوشش کرو۔

مورت کے اختا م پر اللہ سے فردہ تور دکا فرد ایک دوسر سے تا کے ہواجنے کی کوشش کرو۔

مورت کے اختا م پر اللہ سے فردہ تور دکا فرد ایک دوسر سے تا کے ہواجنے کی کوشش کرو۔

مورت کے اختا م پر اللہ سے فردہ تور دکا فرد ایک دوسر سے تا کے ہواجنے کی کوشش کرو۔

مورت کے اختا م پر اللہ سے فردہ تور دکا فرد ایک دوسر سے تا کے ہواجنے کی کوشش کرو۔

مورت کے اختا م پر اللہ سے کا دھرہ ہے جس کی روشنی میں وہ چھیں تھر میں گے۔

اللہ تو اللہ کی کرا کور وہ تور دع طافر مائے تا میں

# ستائیسویں سیارے کے چنداہم فوائد

- (۱) جنت میں داعلے کی گرتی سرف اندال صالحہ ہیں۔ اس کے کہ جنت کو انسان کے اندال سے ڈھائے دیا گیا ہے۔
- (۴) قیامت کے دان اللہ انجان اور افعال صالح کا ایسا اگرام فرما تیں گے کہ تیک اوگوں کی اولا د کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں جگہ عطاقر مادیں گے داکر چیاولاد کے افعال باپ کی طرح شہول۔
- (۳) الشاکاای است پرفتنل ہے کہاں نے اس است کے لئے قرآن کو یادگر نا اور فیصت خاصل کرنا آسان کردیا۔
- ( ۳ ) ۔ وجوت دور مہمان کا اگرام بیا توبیاء کی سنت ہے۔ حدیث نٹر بیٹ بیس ہے ' جواللہ اور آ فخرت بیرانیمان ر کھا ہے جا ہے کہ وم مہمان کا آگرام کرے۔
- الرحمن الله كالمقاتى نام با ورجس طرح كسى بنديك "الله" كهدكر إيارنا فيا تزخيس
   الحاطرة مسرف رحمن ما رحمن صاحب كبنا بحى جائز نبيس ــ
- (۲) رحمن کاشکر واجب ہے ان انعامات کی وجہ سے جوائی نے انسانوں اور جنات پر کتے ہیں۔
- ( 2 ) قیامت کے دن جب اوگ اپنی قیورے اٹھیں گئی ان کے لئے ایک طامات ہوں کی گذان کے ذریعہ معیدادر شقی کی پھیان ہوجائے گی۔
- (A) جو محض و نیاش بوز ها بوگا الله تعالی اے جنت میں دافیلے کے وقت جوان اور خواجسورت کرویں گے۔
- (9) قرآن کی عزت و تکریم واجب ہے ماس کتے بغیر شیمارت کے اسے بھونا قرام ہے۔
- (۱۰) اہل انہان کے لئے یہ بشارت عظمیٰ ہے کہ جنت میں واضلے سے پہلے(۱) فرشتے ان سے ملاقات کریں کے(۲) ان کا اقبال ناحد دائیں ہاتھ میں دیاجا کا (۳) ان کے ساتھ الیک نور ہوگا جوان کے دائیں طرف اور آ کے کی طرف چلے گا اور ان کی جنت تک رہنمائی کرے گا۔



الهدللة آنْ كَارْاوَنْ عِمَافَا كَيْسُونِ سِإِدِهُ كَالِاوَتُ كَالْلُوبِ. سورة المجادلة

مورة مجاول مدنى باس عن ٢٦٠ أيات اور٣ مركوع وي

ال سورت میں بنیادی افور پر جاراہم موضوعات کا ریان ہے۔ بہلاموضوی "قبار" ہے۔ اہل عرب میں بیلم بیت تھا کہ کوئی ہو ہرا پی دیوی ہے ہے کہ بیا تھا کہ السب عسلی کے طاقہ رائٹ انسان عسلی کے طاقہ رائٹ انسان کے اندیش اس کے جانبی تھی میرے لئے میری ماں کی پیشت کی طریق ہو۔ جاہلیت کے زمانہ میں اس کے بارے میں مجماعاتا تھا کہ ایسا کہنے سے دیوی ہیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے۔ مورت کی ابتداء میں اس کے احکام کا بیان ہے۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی القد عنہا ایک خاتوان تھیں جو حضرت اول بان مسامت رضی اللہ حنہا کے نکائ میں تھیں جو اوز سے جو چکے تھے اور ایک مرتب انہوں نے اپنی المیہ کو یہ ہو یک میں نے اپنی میں نے تم کو اپنے المیہ کو یہ ہو دیا کہ ''تم میرے لئے میری ماں کی پہت کی طرح ہوا ' والی میں نے تم کو اپنے اول کی پہت کی طرح ہوا کہ دست آوا کی اور اس کی پہت کی طرح ہوا ہوجایا اوپر ماں کی پہت کی طرح ہوا ہوجایا کہ ' خلیدا'' کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ظہار کے نتیج میں میاں بھی ہمیش کے لئے جدا ہوجایا کہ سے بھا اور پھران کے ملاپ کا کوئی راستر نہیں رہتا تھا۔ اگر چہ حضرت اول بن ماسامت کر ہے تھے اور پھران کے ملاپ کا کوئی راستر نہیں رہتا تھا۔ اگر چہ حضرت اول بن ماسامت مور حضورات وال کا کہا تھا ہو کر حضورات کی خدمت میں آئیں اور آپ سے اور چھا کہ اس صورت حال کا کہا تھا ہم فرمایا کہ ہو کہا تھا ہم فرمایا کہ سے بڑا آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ایکی میر سے پاس کوئی تھم میں آئی اور میں شہر کا ہم فرمایا کہ سے بڑا آپ نے شور ہو گا ہم فرمایا کہ سے بڑا آپ نے شور ہو کہا کہ اس سلسلے میں ایکی میر سے پاس کوئی تھم میں آئی اور میں شہر کا ہم فرمایا کہا ہم فرمایا کہا ہم فرمایا کہا ہم فرمایا کہا تھا ہم فرمایا کہا ہم فرمایا کہا تھے ہوا کہا ہم فرمایا کہا تہا ہم فرمایا کہا تھا ہم فرمایا کہا تھا ہم فرمایا کہا تھا ہم فرمایا کہا تھی میر سے پاس کوئی تھم فرمان ہم کی کی دور اس برخافوان نے بار ہارا تخضرت ہوگئی ہو سال برخافوان نے بار بارا تخضرت ہوگئی ہو سے بہا

کہ:''میرے عوج رنے مجھوے طلاق کا کوئی افتائیں گیا ہے'' ان کے اس بار بار کہنے کو آیت میں بھٹ کرنے ہے۔ جس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے اللہ سے فریاد شروع کروی کہ'' واللہ! میں آ پ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے جسوئے جسوئے جس جو شائع ہو جا گئیں آ پ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے جسوئے جس کے جس جو شائع ہوجا گئیں گئیں آ پ سے فریاد ہو گئی ہوں کہ میرے جس کے '' واللہ ایس آ پ سے فریاد ہو جا گئی ہوں کے '' واللہ ایس آ پ سے فریاد کرتی ہوں کہ اور کا دی ہو گئیں جس میں کے اور کا دی ہو گئیں جس میں کے اور کا کہا اور کہتی ہوں کرتے کی جا کہ کا طریقہ بھل گئیا۔

دوسرا موضول ہے ہے کہ بعض یہودی اور منافقین آبی ہی ہیں اس طرق مرکوشیاں کیا کہنے ہے۔
کرتے ہے جس سے مسلمانوں کو بیا لہ بیٹ ہوتا تھا کہ دوان کے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں۔ آبت عدرت ان ہی سرکوشیوں کے احکامات میان کئے گئے ہیں۔ حضور نجی کریم بالانا کے مرح ہوتا ہے۔
فید بید منور دہتے ہیں لائے کے بعد دہاں کے بیود یوں سامانوں سے جو دلی بغض تھا داس کی بناء پروہ معالم ہور کی اور بالے تھا۔ دوسری طرف بیود یوں کو مسلمانوں سے جو دلی بغض تھا داس کی بناء پروہ منتی الی شرارت ہے تھی کہ بعض القاداس کی بناء پروہ الیک شرارت ہے تھی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آبی میں اس طرق کا تا جوتی اور ایسے الٹارے شروع کرد ہے تھے جس وہ اس کو دیکھتے تو آبی میں اس طرق کرد ہے ہوتی اور ایسے الٹارے شروع کرد ہے تھے جس دو ان کے خلاف کوئی سازش کرد ہے ہوں اس کے خلاف کوئی سازش کرد ہے ہوتی اس کے خلاف کوئی سازش کرد ہوتی تھی اس کے خلاف کوئی سازش کرد ہوتی تھی اس کے خلاف کوئی سازش کرد ہوتی تھی اس کے خلاف کوئی سازش کی سرگوشیاں کرنے سے منع کردی کیا تھا داس کے جاوجود دو اس کے ان بیش اس کے انہیں اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے منع کردی کیا گیا تھا داس کے جاوجود دو اس کے انہیں آئے۔

ائی طرق بیروزیوں کی ایک اورشرارت یہ تھی کہ جب وومسلمانوں سے لئے تو السلام علیم" کیتے ہے۔ السلام علیم" کئے کے بجائے" السام علیم" کئے تھے۔ السلام علیم کے معنی ہیں" تم پر ملائتی ہوا" اور السام علیم کے معنی ہیں " تم پر بلاکت ہوا" چونکہ ووٹوں لفظوں ہیں صرف ملائتی ہوا" اور السام علیم کے معنی ہیں کہ" تم پر بلاکت ہوا" چونکہ ووٹوں لفظوں ہیں صرف ایک لام کا فرق ہے اس لئے ہولئے وقت سننے والے شیال بھی ٹیس کرتے ہے، بیکن و واڈک اس طرب السینے بغض کی آگر نے تھے، بیکن و واڈک اس طرب السینے بغض کی آگر ہے۔

ان آیات میں ان فتیج حرکات بران کی قدمت کی گئی ہالیت انسی سر کوشیوں اور نظیہ

مشوروں کی اعبازت وی گئے ہے ہونیکی اور تقویٰ کے بارے میں ہول۔

تيسرا موضوع ان آواب كابيان بيدجومسلمانول كواين اجماعي مجلسول مين طحوظ ركهنا جاہئے۔ اس کے احکام آبیت نہراام میں ارشاد فرمائے سکتے ہیں۔ بس کا خلاصہ یہ ہے کہ الك مرت صفور أي كريم والمحيد أوى كما تحاس جبرتر عيرتش الهاق الصف كها جا تا ہے۔ آپ کے اردگرو بہت سے حمالہ جی پینے ہوئے تھے۔اسٹے بیں رکھالیے بزارگ صحابه جوغزا وفابدر مين شركيك يتصاوران كاورجه أونيج احجها جاتا تحاءان كومبلس يثب بينيف كي حبكه نه في قووه كمزے رہے ۔ آنخضرت ﷺ نے شركائے مجلس سے فرمایا كه دوؤ راسمت سمت كر آئے والول کے لئے جکہ پیدا کریں واس کے باوجود اُن کے لئے جکہ کافی تد دوفی تو آپ نے بعض شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ آنھ جا تھی اور آئے والوں کے لئے مجلہ خالی کردیں۔اس پر کھی منافقین نے برا منایا کہ اوگوں کو کیلس سے آ شایا جار ہاہے۔ مام طور پر آ تخضرت من كابيمعمول فيل القاليكين شايد كاليمنافقين في آفي والول كوجك وي ين الرَّةِ وَالرَّا مِودَاسَ لِحَدُ آبِ فَي أَنْهِينَ أَتَحَادِيا موسال موقع برية بيت نازل موتى جس ميل ا ليك تو مجلس كا عام تكم هيان فر ما يا كيا كه آ ف والول ك الشيخ تنواكش بيدا كرني جاية اور ووسرے بیختم بھی وانٹے کرویا گیا کہ اگر مجلس کا سر براہ سی وقت محسوس کرے کہ آنے والول کے لئے جگہ خالی کرنی جائے تو و دلیس میں پہلے ۔ جیٹے ہوئے او کول کو پیٹلم وے سکتا ہے كه وه أَنْهُوكُر مِنْ آ بِينَ والول كو مِنْضِ كَي جَلِيه بِي مالبِينَة كُونَي نِيا آ بِينَ والاخوهُ كَن كوا تَضِير بر مجبورتين كرسكما - جيسا كما يك حديث من آتخضرت الله كي مج أعليم غركور ب.

پیوتھااور آخری موضوع ان منافقوں کا تذکرو ہے جو ظاہر میں ایمان کا اور مسلمانوں سے دوئی کا دعوی کرتے مصلیکن در حقیقت و دانیمان کیس لائے متصادر در پر دوو و مسلمانوں کے دشمنوں مینی بیروریوں سے دوئی بھی رکھتے اوران کی مدہ بھی کرتے رہتے تھے۔

ان کے بڑے بڑے وغوق کے باوجودائند تعالیٰ نے اُٹیٹن ''حسز ب الشبط ن '' (شیطان کی نتاعت ) قرار دیاہے۔

آ بت ۲۴ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جوکسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے

وشمنوں کے ساتھ دوئی تھیں رکھتے وفواہ ووائن کے مال باپ میٹے ، بھائی اور قبیلے والے تی کیوں ند ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لئے اللہ نے جارتو توں کا اطلان قر مایا ہے۔ مہلی یہ کرالنہ نے ان کے واوں میں ایمان کو بھادیا ہے۔ دوسری یہ کران کی تغییل مدد کی جائے گی۔ تیسری یہ کراندی جنت میں واقل کیا جائے گا۔ پڑتھی یہ کراندان سے راضی ہو کیا ہے اور وہ بھی اللہ کی تعینوں اور عطا و پر راضی ہو گئے۔

## سورة الحشر

سورة مشرعة في إاس عن ٢٦٥مة بات اور٣٥ وركون عيل-

'' حشر'' کے افغالی معنی ہیں :'' جمع کرنا۔'' چیونکداس مورت کی آیت فہر مہری بیافظ آیا ہے۔اس لینے اس مورت کا نام'' مورۂ حش'' ہےا در بعض محا ہدرضی اللہ منہم سے معقول ہے کہ وہ اسے مورۂ بنونشیر بھی کہا کرتے تھے۔

بیسورت حضورا تدی ایک بیرد ایس کی ایک بیری تعداد آباد کی ۔ آگفشرت طفا نازل بیری تعداد آباد کی ۔ آگفشرت طفا نے ان سے بیر معاہدہ کرلیا تھا کہ آبان کی ایک بیری تعداد آباد کی ۔ آگفشرت طفا نے ان سے معاہدہ کوئی کی بیرہ کی ایس بیرہ ایس کا دور مدینہ متورہ پر تعلمہ ہوئے گی صورت بیرن کی کرای کا دفال کریں گے۔ بیرد بیس نے ای معاہدہ کو تول او کرلیا تھا کیکن ان کو حضور نی کرتم الفا سے ولی بیش آفا، اس لئے وہ تغییر طور پر آپ کے خلاف سمازشیں کرتے ایک معابد کے خلاف سمازشیں بوت بیرہ تھے۔ چنا تھا آبوں نے در پرہ و مکد کرم کے بت پرستوں سے تعلقات دکھے بوت بیستوں کو ایس کی مسلمانوں پر تعلم کرو گئی تھی جم تبارا ساتھ ویس گے۔ بیود یوں کا ایک قبیلہ بولفیم کہا تا تھا ایک تعلید بولفیم کرائے کے لئے ان کے معاہد کی جگور اور کی تعلید بولفیم کی اس کے بید تولی کو ایک تعلید بولفیم کی تعداد ان کے بات چیت کرنے ان کے بید تبارش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے ان کے بید تبارش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کی کے بید ہوجا تھی ۔ اللہ تعلی نے وی کے ور سے آپوائ کی کہ جب آپ بات چیت کرنے شہید ہوجا تھی۔ اللہ کی سے اللہ تعلی نے وی کے ور سے آپوائ کی ممازش سے باقیر فرماؤیا کی اور ان کی ممازش سے باقیر فرماؤیا اور کے بید تبید ہوجا تھی۔ اللہ کی ممازش سے باقیر فرماؤیا آبادہ کی سے دبال سے افرائ کی ممازش سے باقیر فرماؤیا آبادہ کی جب آپ دبال سے افرائ کی ممازش سے باقیر فرماؤیا آبادہ کی جب آپ دبال سے افرائ کی ممازش سے باقیر فرماؤیا آبادہ کے باس بیغام تبیجا

اس مال فئی کے بارے میں آیت کے میں بیتھم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں ہے کسی
کا حق خوبی بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نہی کو ہے۔ وہ اے فقر اور ضعفا وہ مساکین ،
حاجت مندول اور قم ابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں اگر چے مسئلہ تو مال فئی کی تقسیم کا
جیان ہور ہا ہے لیکن اس کے خمن میں اسلامی اقتصاد بات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کرہ یا گیا
ہے۔ وہ یہ کہ اسلام ہے نہیں جا بتا کہ '' وولت چندا ختیا ہے ہاتھوں میں گردش کر تی رہے''
بلکہ اسلام اس کا طریقے ہے تھیلاڈ جا بتا ہے کہ سوسائن کا کوئی فرداہ رکوئی طبقہ بھی محروم نہ

رہے۔ زکو قاصد قات میراث اور تمس و نیر و گی تقسیم بیس میں قلر کار قرباہے۔ اقتصاد یات
کاس تفقیم فلسف کے علاوہ قانون سازی کے منتی اور مسد دی بھی وضاحت کروی گئی ہے وہ
میرکہ '' جو چیز تم کو پیٹی جرویں وہ لے اواور جس سے منتی کریں اس سے بازر ہو۔'' وو تمام آوائین
اور مسائل واحدہ م جورسول اکرم النظ اللہ کی طرف سے لے کرتا ہے ان کی انتہا کی واجب
ہے۔ خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہوں یا سنت میں کی صورت میں ، تماہ وسنت کو نظر انداز
کرتے ہوئے کی مشم کی قانون سازی جائز نہیں۔

آیت اارے ان منافقوں کی ندمت بھی کی گئی جو میرود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا بیتیں ولا تے رہتے تے۔اللہ قرماتے ہیں 'ان دونوں کروہوں (میروداور منافقین) کا انجام بیروکا کہ دونوں دوز نے میں داخل ہوں کے ماس میں بمیشدر ہیں گیاور فلا کموں کی میں سراہے۔

آیت کام سال الول کواندے فرنے کا تھا ہے۔ انہیں سمجھال کیا ہے کہ آن اللہ کو بھا اور انہیں سمجھال کیا ہے کہ آن اللہ کے میں اللہ نے میں اللہ نے انہیں خود الن کی طرح کے معالی کے معالی ہے اور وہ آخرے کو جھول کر حیوانوں کی طرح الفیانی خود الن کی فرات کے محقوق بھی بھلاد ہے اور وہ آخرے کو جھول کر حیوانوں کی طرح الفیانی خواہ شات کی تخیل ہی میں گئے رہے۔ ملا وہ الزین اللہ ایمان کو کتاب اللہ کی طرف متوج کرنے کے لئے فرمایا کیا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو محقل و شعور عطا فرماد بتا اور پھر ان پر کہ وہ قرآن نازل کرد بتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریز وجوجائے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس ہے مثال کلام کی مخلمت سے ناواقف ہے اور اس کے مقوق ادائیس کرتا۔

#### سورة الممتحنه

مورة محقد مدنی ہے، اس تان الا آیات اور الارکور تیں۔ اس مورت کے دوسرے رکوٹ میں ۔ اس مورت کے دوسرے رکوٹ میں اس مقدم ویا گیا ہے کہ جب مسلمان تورتیں تبہارے پاس جبرت کر کے آئیں تو ان کا احتمال کے دوسرے احتمال کے دوسرے اس مورت کا اہتدائی حصہ احتمال کے دوسرے کا اہتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی بلتھ میں نازل جوائے۔ مشرت حاطب بن ابی بلتھ میں کی نازل جوائے۔ مشرت حاطب بن ابی بلتھ میں کی نازل جوائے کے اور کے کہا دیکھ کے دوسرے کے اس کے کا شدے میں ایک کے اس کے اس میں کی کا کہا کہ کہا گیا ہے۔ اس مورت کی کر اس کے دوسرا کے اس کی اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کی کر اس کے کر اس کی کر اس ک

تنجے۔ مکہ مکر مدیش ان کا قبیلہ نیں تھا۔ وہ خود تو جھرت کر کے مدینة منورہ آ گئے تھے لیکن ان کے اہل وحمال مکہ تعرب ہی میں رہ مجھے بھے جن کے بارے میں اُنٹیس میہ فطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ اُن پڑھلم نذکریں۔ووسرے مہاجر سحایہ جن کے اہل وعیال مکر تعرب عیمی رہ سي تنے وائيں تو کسي قدر اطمينان تھا كران كا اورا قبيلہ و بال موجود ہے جو كافروں سے ظلم ے اُنہیں اُنفظ دے سکتا ہے۔ لیکن معفرت حاطب ہے۔ کے اہل وعیال کو یہ تحفظ حاصل فیری تھا۔ جب سارونا می ایک عورت جو مگر مرمه وائیل جاری تھی تو انہوں نے اہل مکہ کومنون احمان كرف ك لنة تاكه ووان كالل خان كو يجوز كبيل - أيك عط آ تخضرت على كي تخفیہ تیاری کے بارے میں اس عورت کے ذریعے مکہ جیجنا جایا جس کی خبر اللہ تعالی نے رسول ئے اپنی اس شغطی کی معافی ما تک کی اور اللہ اور این کے رسول نے ان کی معافی کوقیول کر لیا۔ ای پس منظر میں میآ بات نازل ہوئیں جن میں ایمان والوں کو اللہ نے تھم ویا کہ کفار جوكه مير ب دشمن بھي ٻير اور تهبارے دشمن تھي ٻي انهيں دوست شديناؤ۔ پيشكد ل اوگ ٻير، جنبوں نے مکہ کی امرز مین ایمان والول پر تخل کردی اور افیمی ویاں ہے ججرت کرنے ہر مجبور كرويا- آن بهي ان كواول ين آتش غضب برك ري باورانين مسلمانول كو وكادسية اورنقسان يكفيان كالمرتجى موقع باتحا تاب است ضائع فيس جان وسية ، فواه و وحوقع باتھ جائے کا جو بازبان جائے کا اپر شیخ ناتے جنہیں تم ہن کی چیز تھے جواور قبول ا بیان کے باوجودان کے مفاوات کا خیال رکھتے ہو، بیرقیامت کے دن جہیں بہتر کی فائدہ معیں ویں کے اوباں باپ بینے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کروی جائے کی جب ان رشتون کا بیرحال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور رسول کے ساتھ طیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے راز وں کا افتتال کہاں کی والش مندی ہے۔

صلح صدیبیا کی شرائط میں جو بات ملے ہوئی تھی کرا کر مکر مدے کوئی شخص مسلمان ہوکر مدینہ متورہ آئے گا تو مسلمان آسے واٹین تیج کے پابند ہوں گے، اس کا اطلاق مسلمان ہوکر آئے والی مورت پرٹین تھا چنا تھے اگر کوئی مورت مسلمان ہوکر آئے گی تو تی

کریم وی اُس کا جائز و لے کر ویکھیں کے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہوکر آئی ہے، یا آنے کا مقصد کیجواور ہے۔ اگراس جائزے ہے ہیا جائے تا ہے ہوگات خارت ہوکہ و دواقعی مسلمان ہوکر آئی ہے تو پھرائے واٹوکن کی بھیجا جائے گا۔ آبیت اسے بہی تھم بیان کیا کیا ہے۔

مضم بن لکھتے ہیں کہ پینکم اس وفت نازل ہوا جب حضورا کرم بھتا کے حقت ترین وشن عقبہ بن ائی معیط کی بیٹی اُم کلٹوم رضی اللہ عنبا تھرت فر ما کر مدین منورہ آ سکٹیں اوران کا والد معاہدہ عدیب کے چیش اُنظر آئیں والیس لائے کے لئے مدینہ بنتی تو حضورا کرم ہوائے است یہ کہہ کر خالی ہاتھ والیس اوٹا و یا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لائے والے مردول کے ہارے بیس اتھا خواتین کے بارے بیس تنہیں تھا۔

## سورة الصف

مور فاصف مدنی ہے واس میں ۱۳ ام آیا ہے اور ۱۳ رکو کا میں سائی ہورت کی پڑھی آیت میں اللہ اتعالی نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے جواللہ تعالی کے رائے میں صف بنا کر جہا دکرتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس مورت کا نام مور فاصف ہے۔

آ یت ارشاد فرمایا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت ناپسندہ کہ اوک زبان کے گئیں کچھادر کریں باکھ اللہ کے دشمنوں کے گئیں کچھادر کریں باکھ اور میر بات نہایت مجوب ہے کہ اوگ داوجن میں اللہ کے دشمنوں

ے جہاد کے لئے اس طرح ڈٹ کر کھڑے موجا میں جیسے کہ بیسہ یا ٹی ہوئی و اوار۔ آیت ۵ریس بتایا جارہا ہے کے شروع سے حضرت موئ علیہ السلام کی قوم میں میں عادت تھی کرزبان سے بڑے بڑے والے کرتے تھے اور کتے کہ ہم بڑے بڑے کام ا كرف ك لئ بروقت تيار وي جس وقت آب تلم وين هي جان بركميل جا أي م ليكن موقع آتا آوايسا يسه صاف جواب وية كدموي عليه السلام توبزي اذبيت ينتيجي برايها على حال معفرت ميسلى عليه السلام كي قوم في كياكه جب معفرت ميسلى عليه السلام في ماياك و كجهو يراند كارسول جول جول على حديث يمل جورسول آف ان كوسيا كبتا جول اوراي بعد خاتم النَّبِينِ كَأَ فَ كَي بِشَارِتِ وِينَ وَلِيمَ أَن كَي فرمانِهِ وَارِي كُرِمَا تَوَانْبُونِ فِي زِبا في تَوْبَرُك بڑے وعوے کئے کہ ہم اس آ خرق رسول کے طرفدار ہوں مجاوراُن کے حکم سے ذرامند تہ تجييري كَلِيكِن بنب أب يتشريف لائة اورنشانيول تصاف معلوم بوركيا كرآب ويق رسول ہیں جن کی تشریف آوری کی مطرت میسی علیدالسلام نے خوشخبری دی تھی تو پہ کہ کرنال ویا که معاذ الله بیاتو کوئی بزے جادوگر ہیں اور صاف مکر کئے ۔ ان کی اس بدا فعالی کا متیجہ بیا ہوآ کہ دو گر ابنی میں بڑھتے گئے اور ظالموں کی فہرست میں ان کا شار ہوئے ایکا۔ یہ سنا کر آیت ۹ رین مسلمانون کومتنبه کیا کیا که اینه رسول اورای و این کے ساتھ تمہاری روش وو ند ہونی جاہتے جوموی علیہ السلام اور عینی علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی اور کیونکہ تعباراہ ین سچا ہے اور تعبارے رمول ہتے تیں۔ اس لئے بیجود وانساری وشمنان وین اور مشرکیمین اس و بین می کے نور کو بجھانے کی تاتی ہی کوشش کریں لیکن ہے و بین پوری شان کے ساتھود نیاش کھیل کررے کا اور وہ ہرے دینوں پر خالب آ کررے گا۔

آیت است است ورو مف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی وجوت ویتی ہے جس شل شمالا ہے گا کوئی امریکان فیل کے ساتھ معالماند منالا ہے گا کوئی امریکان فیل کے ساتھ معالماند کی دور افریق دواللہ ہے جس کے ساتھ معالماند کرنے والا بہتی فقصان میں فیل رہتا ، وہ تجارت ہے اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رشا کے لئے مال وجان کے ساتھ جہاد ، اور اس کا متو تھے فقع ہے گنا ہوں کی مغفرت ، جنت میں داخلہ ، اللہ کی بدداور دینا ہے گفر پر غلب۔

کاش! مادی تجارت اورونیادی نفع و نقصان میں ؤو ہے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کرے و کیے ایسے مسلمان یہ تجارت بھی کرک و کیے لیس تا کدان کی ذلت و برات میں اور مغلوبیت و غلیے میں تبدیل ہو جائے۔

آ خرجی اہل ایمان کو تنظین کی کئی کہ جس طرح حضرت میسی علیہ السلام کے حوار یوں نے اللہ کی راوش ساتھ دیا اور محنت اور آکلیف آفھا کروی نے میسوی کو چھیلا یا ایسے بی تم بھی اللہ کے و بین اسلام کے مدولا رہوں اللہ کے اللہ کی مدوکی تھی آئی طرح تم کو بھی اللہ کی اللہ کے دین اسلام کے مدولا رہوں جس طرح اللہ ہے ان کی مدوکی تھی آئی طرح تم کو بھی اللہ کی تا نید حاصل ہوگی ۔

## سورة الجمعه

مور فاجھ مدنی ہے۔ اس بٹس اور آیات اور تارکوئ میں۔ چونکہ دوسرے رکوئ بیس جھ کے احکام بیان فرمائے گئے میں اس لئے سورت کا نام ''جھڑ'' ہے۔

اس مورت کے پہلے رکوئ میں حضور نبی کریم بھٹا کی رصالت اور آپ کی یعشت کے مقاصد بیان فر ما کر پورٹ کے پہلے رکوئ میں حضور مقاصد بیان فر ما کر پورٹ انسانیت کو آپ پرالیمان لانے کی دعوت وی گئی ہاورخاص طور پر میجود بول کی شرمت کی گئی ہے کہ وہ جس کتا ہے گئی قدرات پرائیمان رکھنے کا دعوی کرتے ہیں آپ میں آپ شخصرت بھٹا کی گئے ہے کہ وہ جس کتا ہوئی کی جشارت موجود ہے۔ اس کے باد جود وہ آپ برائیمان خدا کر فود اپنی کتا ہے کی فلاف ورزی کررہے ہیں۔

اطاعت كرس طلب كرنا جائية \_

# سورة المنافقون

سورة منافقون مدنی ہے، اس میں اارآ یات اور تا رکون میں۔ یہ سورت ایک خاص واقع كے بس منظر ميں نازل ہوئى ہے جس كا خلاصہ يدے كه بنوالمصطلق عرب كا الك قبيار تھا جس کے بارے بیں آ مخضرت الشاکو یا طلاح کی کہ وہ مدینہ منورہ پر تعلیہ کرنے کے العِينَ فَعَلَمْ حِنْ مُرْرِباتِ- آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تنہم کے ساتھ خود و ہال تشریف کے كئة وان سنة جنّك بمو في اورآ خركار أن الوكول في فخلست كنائي اور بعد يين مسلمان بهي بوے۔ جنگ کے بعد چندون آپ نے واپن ایک فٹے کے قریب پڑاؤؤا لے رکھا جس کا تام مریسی تھا۔ای قیام کے دوران ایک مہا جراورا کید انساری کے درمیان یانی ہی ہے کسی معاملے يرجمَنزا وو كيار جمَنزے ميں تو بت باتھا يائى كى آتى اور ووت ووت ميا جرئ ا پٹی مدد کے لئے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے انصار کو ایبال تک کداند بیٹر ہو کیا کہ کہیں مهاجرين اورانسارے ورميان لزائي نه چنرچائے۔ حضوراقدی او کولم ہوا تو آپ تشریف الاستة اورفر ما يا كرمها جراور الصادك نام يرلز الى كرنا وه جابلانه صبيت بيس ب اسلام نے نجات دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیا میں کے بداودار تعرب ہیں جو مسلمانوں کو تھوڑنے ہوں کے۔بان مقاوم جوکوئی بھی ہوا س کی مدد کرئی جائے اور طالم جوکوئی ہوا ہے علم ت بازر کھنے کی کوشش کرتی جاہتے ۔ آنتخضرت میں کی تشریف آوری کے بعد جھٹرافر و ہو گیااور جمن حضرات میں ہاتھا پائی ہوئی تھی وان کے درسیان معافی تلائی ہوگئے۔ یہ جھٹزا تو فنتم ہو کیا تیکن مسلمانوں کے لفکریں پائیرمنافق اوک جھی تھے جو مال نفیمت میں حصہ دار بنے کے لئے شامل ہو گئے تھے۔ اُن کے سردار عبراللہ بن انی کو جب اس جھٹز ہے کاعلم ہوا تو اُس ف این ساتھیوں ہے کہا کہتم نے مہاجروں کواپینے شہر بھی بناہ و سے کراہیے سم پر چڑ حالیا ہے، پہال تک کراب وہ مدینے کے اصل باشندوں پر باتھ اُٹھائے کے ہیں۔ بیصورت حال قائل برواشت من ہے، چراس نے بینجی کہا کہ جب ہم مدینہ والی انہیں کھنچیں کے تو جو

عزت والله ہے وہ ذات والے کو نکال باہر کرے کا۔ اُس کا واضح ارشاواس طرف تھا کہ مدینے کے اس موقع پر ایک مختص انساری مدینے کے اس موقع پر ایک مختص انساری سے بی معنی معنی منظرت زید بن ارقم ہے۔ بھی موجود ہے۔ انہوں نے اس بات کو بہت برا تمجھا اور حضور اگرم ہے کو بتایا کہ میدائند بن الی نے ایسا کہا ہے۔ آنجے شرت ہے نے میدائند بن الی سے الرم ہے کو بتایا کہ میدائند بن الی سے ایسا کہا ہے۔ آنجے شرت ہے نے ورگز رفر مایا کہ شاید معنی آئی ہے ایسا کہا ہے۔ آنجے شرت ہے نے ورگز رفر مایا کہ شاید معنی تربی ہی ۔ آنجے شرت ہے ورگز رفر مایا کہ شاید معنی تاریخ ہوں کو بیور نئی تھا کہ میدائند بن ارقم ہے کو بیور نئی تھا کہ میدائند بن آئی ہے آنجے شرت نے بعد آنے اسے محالے کے مما تھے اس کے بعد آنے اسے محالے کے مما تھے اس کے بعد آنے اسے محالے کے مما تھے اس کے بعد آنے اسے محالے کے مما تھے اس کے بعد آنے اسے محالے کے مما تھے اس کے دور ت ناز ل ہوئی جس مما تھے وہاں سے رواند ہوگئے ۔ ابھی مدینہ مؤورہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ مورت ناز ل ہوئی جس سے حضرت زید بن ارقم بھول کے اور منافقین کی حقیقت واضح فر مائی۔

# سورة التغابن

سور وُ تَعَامَان مِدِ فِی ہے اس میں ۱۸مآ بات اور ۴ مرکون جیں۔ بے سورت آگر چید مد فی ہے لیکن اس پرکی سوراتول کا رکھ غالب ہے۔

اس مورت کے پہلے رُکو ن میں قیامت کو 'ایوم التفاین 'ایعنی تفاین کا دان کہا گیا ہے۔ تفایمن بار جیت کو کہتے این از ندگی کی بازی کی بارجیت کا فیصلہ قیامت کے دان ہوگا۔ اس مناسبت سے قیامت کو بوم التفایمن کہا گیا ہے اور اس سے مورت کا نام تفایمن ما خوذ ہے۔

اس مورت کا خاص موضوع ایمان واطاعت کی دعوت اوراخان حسند کی تعلیم ہے۔
مورت کی ایندا والقدرب العزت کی تقذیم ہے ، حقیقت میں آئی تل ہے چنا نچدارشاوفر مایا کہ زمین
وآسان کی ہر چنز الفد کی یا کی دیان کررہی ہے، حقیقت میں تمام کا کنات پر یاوشان آئی کی
ہوا جنرا کی احتم چاتیا ہے اور ساری خو دیاں و کمالات آئی ہے اندرج مع جی ۔ آئی نے انسان
کو چیدا کیا تھران انسانوں میں ہے ابعض نے تو الفد تعالی کو مانا اور اس پر ایمان لائے اور
احتی انکار کر جیھے۔

ان محرین کی جرت کے لئے آیت ۵ رے بنا یا کیا ہے کہ کیاان کو اُن او کو ل کا حال

معلوم نہیں ہوا جوان سے پہلے ہو تھے ہیں اُن پرائٹد کا انکار کرنے سے اور اس کی نافر مانیاں کرنے سے اس و نیاجی ہیں یونی ہوئی مصیبتیں پڑیں اور انجی آخر سنہ کا مذاب ان کو حزید جمکننا ہے۔ ان کے پاس سمجھانے کے لئے اللہ کے رسول آئے جنہوں نے اپنے دسول جوئے کی صاف صاف کیلی نشانیاں جیش کیس انگین اُن متحرین نے بھی کہا کہ ہم اپنے ہی جوئے کی صاف صاف کیلی نشانیاں جیش کیس انگین اُن متحرین نے بھی کہا کہ ہم اپنے ہی جوئے ایک انسان کو اپنا ہاوی اور چیشوا کہتے ہوئیس نے اس کا خمیاز و بھگانا اور چیشم زون میں منارت کروئے گئے۔

منکرین و مکذین جویہ کتے تھے کہ مرنے کے بعد دویارہ زندہ ہونے کی کوئی مقیقت فہیں۔ اس کی تروید میں تمیہ کام کے ساتھ کہا گیا کہ تمہیں دویارہ زندہ تو لازی کیا جائے گا اورائے منکر جمہیں اس وقت اپنے افعال کا فہیازہ مجھننا ہوگا۔ افراپنی فیر جاہے ہوتو القد کو مانو واس کے رسول کو مانو۔ کلام البی کی روشن آیات کو مانو ورنہ قیامت کے وان شخت ٹونے اور خسارہ میں رہو گے۔ اس دن ایمان والے جنت میں جا نمی کے اور بدکار کا فرجینم میں وکھیل وینے جا کمیں گے۔

ای مورت کے زمان نزول میں مسلمان سخت مصاحب وشدا ندیش کرفتار تھے۔ کفار مکدیے اہل ایمان کو تھے یار پچوڑ کرو ہاں ہے نگل جائے پر مجبور کرو یا تھا۔

جس کی وجہ سے پھوتو اجرت کر کے مدید منورہ آگئے تھے اور پھیکہ جس ابھی کھٹن ا جس کرفتار تھے۔ اس لئے اہل ایمان کی تسلی کے لئے آیت الاسے بتلایا کیا کہ جومسیب آتی ہے وہ اللہ کے تھم ہے آتی ہے۔ ایمان والے اس کی فرض و خایت ہجھ لیتے ہیں اور مبر اور استفقامت سے کام لیتے ہیں اور اللہ بی پر تھر وسہ کرتے ہیں۔ آیہ ہے ساارے تمجھایا گیا ہے کہ تبہارا مال اور اولا و تبہارے دشمن ہو تکتے ہیں۔ اگر وہ تنہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی پر آکسا کی واس لئے اُن کی وجہ سے کوئی قیک کام مت پھوڑ وہ ان سے تو تنہاری آزمائش مقسود ہے۔ اینا مال اللہ کے واسطے دوسروں کے لئے تربی کرویے جھوکہ ہے مالفہ کو

فشل سے اور بھی زیادہ دے گا۔

#### سورة الطلاق

مورة طاوق مدنی ہے اس میں اور کا است اور اور کوئ میں۔

ان سورت میں طلاق ہے متعلق چند خاص احکام بیان ہوئے ہیں۔ ای مناسب ے اس مورث کا نام مورة الطلاق مقرر جوار اس مورت کے شان نزول کے سلسلہ میں بید روا بیت لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنها نے اپنی کی فی گوجیش کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ «عفرت عمر ﷺ نے اس کی خیر رسول اللہ ﷺ کو کر دی ۔ آ تخضرت ﷺ ب من كرنارانس اوت اور معفرت مبدالله يقتم ويا كه فيض شي طفاق وينانا جائز ب-رجعت مراورای سلسار مین سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور طلاق کا طریقة تعلیم فرمایا گیا۔ الكال وطال في شرق حيثيت اسلام عن يزى الهميت ركفتي بدا لكان كواسلام ف سرف ایک معامله اور معابده بی نیس رکھا ہے بلکه اس کو ایک کونہ میادت کی حیثیت بخشی ہے اور چونکه معاملهاز دوان کی دری برعام نسل انسانی کی دری موقوف ہے اس لیے قر آن کریم نے ان مائلی مسائل کوتمام دوسرے دنیوی مسائل ومعاملات ہے زیادہ اجمیت دی ہے۔ حضرت مفتى اعظم مولانا محرشفي صاحب رحمه الله لكينة بين كرقر آن كريم كوبغور يزيين والابيه جیب مشایده کرے کا کرد نیا کے قیام معاشی مسائل میں سب سے اہم تھارت ، شرکت اجارہ وغيره بين رقر آن ڪيم نے ان ڪٽو صرف اصول بتلانے براکتفافر مايا ہے۔ان ڪفروق مسائل قرآن كريم ين شاذه نادرين - بخلاف نكاح وطلاق ك كدان ين صرف اصول بتلائے پراکتھائیں فرمایا بلکدان کے پیشتر فروٹ اور جز کیات کو بھی براوراست می تعالی نے قر آن کریم میں نازل قربایا ہے۔ بید سائل قر آن کی اکثر سورتوں میں متفرق اور سورہ نساہ میں کھوڑ یاد و تفصیل ہے آئے ہیں۔ بیسورت جو مور کا طابق کے نام ہے موسوم ہے اس يش بھی جمعیوميت سے طلاق وعدت و فيم و كيا ديام كاؤ كر ہے۔ ( معارف القرآن ) سورت كى ابتداء ميں طلاق كا شرعى طريقة بنايا كہاہے بمسلمانول كوتكم ويا كہاہے ك

آگراز دوائی زندگی کو برقر از رکھنا مشکل ہوجائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسراراستہ یاتی تہ رہے تو دوی کو ایک طلاق رجمی وے کر چھوڑ دے۔ بیشلاق الیے طبع بھی ہوئی چاہئے جس میں دوئی کے ساتھ دیشان نہ کیا ہو، طلاق دینے کے بعد اسے صدت شم ہوئے تک تھیں دوئی کہ ساتھ دیشان نہ کیا ہو، طلاق دینے کہ بعد اسے صدت شم ہوئے تک تھیں دوئی دوئی اسے اسلاق کی تاریخ کی انتقالہ دی کر تی کہ الفتہ کی نشانہ می کر تی گر الفتہ کی نشانہ کی المبارئ تا ہے۔ اور اگر بھن الشنائی صور تو ال کا معاملہ در چیش میں دوئا تو شریعت میں طلاق کی امبازے کہی نہ دی جائی کیونکہ طلاق کی دوجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑی کی دوجہ سے خاندان کی

ان شرقی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان شن حیار ہارتھ کی کا ڈ کرفر مایا گیا ہے۔ کیونگہ تھ کی افلتیارکرنے والے ہی از دوارتی زند کی کوچھی انداز ہے کز ارتکتے ہیں۔

پہلے فریایا: "الندے ڈروجو کے تمہارا رہے۔" (آیت ا) دوسری بارفریایا: "اورجو الندے ڈرے کا الندائی کے لئے (مشکلات ہے ) تکلئے کاراستہ پیدا کروے کا اندائی سے تاریخ کاراستہ پیدا کروے کا الندائی کے کام میں سہولت ہیدا کروے کا الندائی کے کام میں سہولت ہیدا کروے کا الندائی کے کام میں سہولت ہیدا کروے کا اللہ اس کے کام میں سہولت ہیدا کروے کا اللہ اس کے کام میں سہولت ہیدا کروے کا اور اللہ ہے ڈرے کا و وائی ہے گناہ کو دورکروے گا اور اللہ ہے ڈرے کا و وائی ہے گناہ کو دورکروے گا اور اسے اللہ کا دورکروے گا اور اللہ ہے اللہ کا دورکروے گا اور اللہ کا دورکروے کا دورکروے گا اور اللہ کا دورکروے گا اور اللہ کا دورکروے گا دورکروے گا دورکروے گا دورکروے گا دورکرو

# سورة التحريم

مورؤ تح يم مدنى ب،اس شاارة بإنداورا ركون بي

اس مورت کی ابتداء تک ایک واقعہ کی طرف اشارو ہے جبکہ آنخضرت کانے نے ایک حلال چنے کے استعمال ہے تہم کھا کر آس چنے کواپنے اوپر حرام فرمالیا تھا۔ ای مناسبت سے اس مورت کانام'' تحریم''مقرر ہوا تحریم کے کانفائی معنی جی حرام کردینا۔

مسیحی بخاری میں حضرت عائشارضی الله عنبات منقول ہے کہ رسول الله بالانکام عمول شریف تھا کہ بعد فارٹ کامعمول مشریف تھا کہ بعد فارت کے بال آخریف لاتے۔ آبک روز آ تخضرت مساور شہداوش روز آ تخضرت میں حضرت زینب رضی اللہ عنبا کے ہاں معمول سے زیادہ شہر سناہ رشیداؤش فرمایا۔ پھرکنی روز یہ عمول رہانو بھے کورشک آیا۔ میں نے حضد رضی اللہ عنہا سے مشور و کیا

چنانچیسورت کی ابتدا مای واقعہ کی طرف اشار وکرتے ہوئے فر مائی گئی ہے اور رسول القد بیشا وخطاب کر کے فرمایا کیا ہے کہ اللہ نے جس چیز کوحلال کیا ہے آپ اپنے او پراس کو جزام نے فرمائیس۔

سورت کے اختیام پر دومثالیں بیان کی گئی ہیں ، پہلی مثال کا قروہ یوی کی ہے جوموش صالح کے آگا تا ہیں تھی اور دوسری مثال مومنہ یوی کی ہے جوایک بدترین کا قریکے آگات ہیں تھی۔ موسن صالح سے مراد هفترت نوح علیہ السلام اور کا فریسے مراد فرجون ہے۔ ان وو مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود موسن اور صالح شہوتو اسے سمی موسن کی قرابت اور شہیب نسب ہجھے تھی فائد و نہیں دے سکتا۔

494949

# اٹھائیسویں سیارے کے چنداہم فوائد

- (۱) الله كاللم مريخ كالعاط كن موت بها ورودندون كرفيام العال كالمحى اعاط كن موت بهامن لئة وارسيد به كدم وقت الله كالمتخصا ورب
- (۲) شیطان کے انسان پر قبضہ کی علامت ہے ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر اول از پان اوعد ووقعید انقال واقوال سب جس تیجوٹ جاتا ہے۔
- (۳) شیطان کے رائے ہے پیما جا ہے وہ معاصی کومزین اور قوبصورت رہا کر ڈیٹن کرتا ہے اور اس ہے واقو کر ویٹا ہے اور جب بند واس شی جتماع جو جاتا ہے تو شیطان اس ہے جرآت کا افلیا دکر ویٹا ہے اور وہ کم ای سکراہتے پر بھلکارہ جاتا ہے۔
- ( ۳ ) منروری ہے کہ ہرروز اس پر نظر رکھے کہ اس نے آخرت اور اس کے مابعد کے لئے آت کیا بھیجا۔
- (۵) مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ برطرین کے اسپاہ تو سے کو حاصل کریں : ۱۳۵۶ کے اس کی وجہ سے کافران پر خالب شآ سکیس۔ نائیمسلمانوں کو کنز ورو کیے کر کافرید شریعیوں کہ جم حق پر ہیں۔
- ۱۱) جموعت بولنا اوروسره خلافی کرناهرام ہے جس صحفی سنڈ یے کہا کہ جس ابیما کروں کا اور پھرت کیا تو اس بنے جموعت بھی بولا اور وسروخلافی بھی گی۔
- ( = ) جمعه کی افران کے ساتھ بی تمام خرید وفرہ شت ترام جو جاتی ہے اس وقت سرف جمعہ کی نماز کے لئے تکانا جائے ۔
- (۸) رزق کے حصول کی تمام جنگہیں اللہ کے قبطہ میں جین داس کے رزق اللہ کی اطاعت کے ور لیع طلب کیا جائے تا کہ نافر مائی کے ور لیعیہ
- (4) قرآن کریم نورے اور زندگی شیں ہدایت صرف ای کے ذریع طل شقی ہے اس کے علاوہ
   شمی اور ذریعے ہے جیس ال بحق ۔
- ﴿ ١٠) مصائب سے فزول کے وقت اللہ کے فیصلے اور تکلت پر داختی دہشے سے اللہ اتحالی اس کے واللہ علی اس کے واللہ علی ول میں ہوایت ڈال وسیقا میں واس کو میر کی خافت عطا فرمات میں اور اس مسیرت کو اس کے لئے آسمان کروسیتا میں اور اگر دوا ناللہ واناالیہ دا جھوان بھی پڑھے لیے آتا اللہ اس کا انجھا بدل بھی مطا قرماتے میں اور اجر تقطیم بھی۔



# الدرسة في كرزاوي عن الليم ين سياره في مخاوت في كل ب-سورة الملك

سور ؤملک کی ہے، اس میں ۲۰۴۰ یا ہے اور ۲۰۸ کو ٹاجیں۔

حضرت میداللہ بن مسعود رہ کی روایت سے تاہم و سے کہ مرو سے کو جب تیم میں رکھتے ہیں اور عذاب کے جب تیم میں رکھتے ہیں اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ ورت ال مرو سے کی تعایمت کرتی ہے اور ان فرشتو ال کوشتے کرتی ہے اگر وہ عذاب کے فرشتے مرو سے کے پائی پاؤال کی طرف سے آئے نے کا اراوہ کرتے ہیں اور کہتی ہے کہ میں اوجر سے آئے کہ اراوہ کرتے ہیں تو جا تھا ہے ہی اگر وہ عذاب کے فرشتے مرکی ساتھ وجہ اگر وہ عذاب کے فرشتے مرکی ساتھ وجہ کہ الرق میں ہے تعاقبات ہی اگر وہ عذاب کو فرشتے مرکی طرف سے بھی آئے ہیں تو یہ مورت اوجر سے بھی آئے مرکی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرف سے کہتی آئے ہیں دوری کی اور اس طرف سے کہتی آئے ہیں دوری کی اور اس طرف سے بھی آئے ہیں تو یہ ہی منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہتی آئے ہیں دوری کی اس طرف سے بھی آئے ہیں دوری کی اس مورت کی اور کہتی ہے کہتی آئے ہیں دوری کی اس دوری کی دوری کی دوری کی اس دوری کی دوری

تر فدق شریف بین مطرت این مباس دخی الله فنهمات نقل کمیا کیا ہے کہ بعض سحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا اُن کوملم ندخیا کہ وہاں قبر ہے ۔ اچا نک اُن خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کوسورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور ہڑتا ہے آ کر موض کیا۔ حضور ہڑتا نے ارشاد قرما یا کہ میر مورت اللہ کے عقراب سے رو کتے والی ہے اور مجات و بے والی ہے۔

سورے کی ابتداء اللہ تعالی کی تو حیداور صفات ہاری تعالی کے ذکر ہے فرمائی گئی اور متالیا گیا کہ سارا کہ سارا کے دست فقد رہ جی ان کی ہادشائی اللہ جارک و تعالی کے دست فقد رہ جی ہے۔ سارا زوراور قوت ای کے قضد جی ہے وہ جو جا ہے کر سکتا ہے۔ اُسی نے تم کوزیمر کی بخشی ہے اور وی تم کوموت و ہے گا اور اس مرنے اور جینے کا مقصد ہے ہے کہ تعیارا استحان الیا جا ہے کہ اس مارضی زندگی جس کون اعتصاد میں مرتا ہے اور جینے کا مقصد ہے ہے کہ تعیارا استحان الیا جا ہے کہ اس

آ بت است تا یا گیا ہے کہ یقین کرد کرسارے جہان میں تھم انڈ بی کا چاتا ہے۔ ہر طرف ای کی قدرت کا ظبور ہے۔ ساتوں آ سان آئی نے پیدا کئے جوالیک دوسرے کے اوپر جہائے ہوئے جی اوران میں ہر بات آئید مطبوط نظام اور قاعدے کے موافق تھل رہی ہے جس جس کوئی خلل یا خلائیں ہے۔ ہر چیز کواس نے قاعدہ اور طریقہ ہے بنایا ہے اور ہر چیز این این مناسب جگہ وجود ہے اوراینا کام پورا کردی ہے۔

آیت ۳ میں بی انسان کوانلہ کی تلوقات میں فور کرنے کی طرف متوجہ کیا گیاہے کہ جتنا اُس کی تلوقات کو فور سے و کیھے تم جتنا اُس کی تلوقات کو فور سے و کیھو گئے تہاری جم ت براحتی جائے گی۔ و کیھے تم تھک جاؤ کے تیکن اس کے فائمات شم نہ ہوں کے مثلا اللہ نے قریب کے آسان جس ستارے دوشن چرافوں کی طرح روشن کئے جی اور اللہ تھائی نے ان ستاروں کو شیطانوں کو ماریکے کا ذریعہ بھی بنایا ہے جواوی جی جاتھ کر فیب کی باقی سنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیاطین انسانوں کو مواسے فاطاور کمرائی کی باتوں کے اور کہائی تھیں بتاتے۔

جواؤگ ان شیاطین کی جی وی کریں کے دوان جی کے ساتھ آ خرت میں جہتم رسید عول کے اور جب سید متحقہ آخرت میں جہتم رسید عول کے اور جب سید متحکرین کروہ ورکرہ وجہتم میں داخل کئے جا کیں گئے تو جہتم کا جوش و خروش دیکے کر اُن کے ہوش اگر جا کیں گئے دیا ہے۔ جہتم کے تاہیبان فرشنے اُن سے کہیں گئے کہ کیا دیا ہے کہ کہا ہے اور اللہ تعمل اس کے کہ کیا دیا ہے کہا ہے اور اللہ تعمل اس کا جواب وہ نہایت حسر سے دیل کے کہ ذرائے والے آئے تو منہ در تنجے مگر بھم اُن کا کہنا خاطر میں در اور مان کا کہنا خاطر میں در اور مولوں کی بات مان لینے اُن آئے جو جوہوں اس جوہوں اس جوہوں اس جوہوں اس جوہوں اس جوہوں اس جوہوں کے اور درسولوں کی بات مان لینے اُن آئے جوہوں میں در اور جوہوں کی بات مان لینے اُن آئے جوہوں کا میں در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے دائی کا کہنا خاطر میں در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در اُن کا کہنا خاطر میں در کیا ہے در کیا ہ

کے ساتھ جہنم میں شرجھو نکے جاتے۔ ان کے برخلاف اُن کے اللہ ہے ڈرئے والے بندے اُس دن چین اور آ رام ہے ہول گے اور ان کو بڑا اجر طے کا کیونکہ وور نیا تیں اپنے رب کود کھے اخیرائی برا کیان لائے دور آئی سے ڈارتے رہے۔

آیت ۲۲ میں تیام انسانوں کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ تم خوہ ہی ہو چھ کہ ایک الحقیق مند آفعائے ہوئے سیدھے رستہ پر پھل رہاہے اور دوسرا منداوند سائے گرتا پڑتا اوسر آوسر بختی مند آفعائے ہوئے سیدھے رستہ پر پھل رہاہے اور دوسرا منداوند سائے گرتا پڑتا اوسر آوسر بختی تھیں۔ فاہر ہے کہ ہر گزئیل داس کے الفدگی اور اس کے رسول کی بات مانو۔ قیامت پر بھین کرو ، ووضرور آئے گی ۔ رہا اس کا وقت تو وہ الفہ بی جانا ہے گرائیل ۔ مارے بول کے الفہ بی جانا ہے گرائیل ۔ مارے بول کے الفہ بی جانا ہے گرائیل ۔ مارے بول کے الفہ بی جانا ہے گرائیل میں گئے۔

سورت کے خرجی منظرہ ل کو سجھایا گیاہے کہتم مسلمانوں کی فکر چھوڑ واپنی فکر کروک اللہ کے مذاب سے کیسے بچو کے مسلمانوں کا تو والی وارث اللہ بن ہے، وہی ان کے سارے کام بنائے گا بتم اپنی سوچوکہ تنہیں اس کے مذاب سے گوان بچائے گا۔

# سورة القلم

-وروقلم على ہے، اس شراع مرآ بات اور ارکو را ہیں۔

اس سورت کی ابتداری میں آن ۱۵ والمقلم و ما یک طرون "فرمایا کیا یعی شم ہے قلم کی اوراً س کی جود وفرعت لکھتے ہیں۔ یبال قلم ہے مرادہ قلم ہے جس سے تمام تلوق کی تقدیریں اور شمخوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ اس مناسبت ہے اس سورت کا نام سورہ قلم ہوا۔ اس کا دوسرانام سورڈ نی تجنی ہے۔

حظرت شاہ عبدالعزیز وہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تغییر انتقاعزیز جلس اس کا شان نزول میں اس کا شان نزول میں اس کا شان نزول میں اس کے جب رسول اکرم ان خلعت نبوت سے سرفراز جوئے اور آپ پروٹی آ ناشروں مولی اور وضو و قماز کا طریقہ آپ کو فیب سے منتصلایا گیا تو آ مخضرت کے فی نے ویٹ ان کا اظہار کرڈا شروع کیا تو الل بیت اور ایمان لانے والے مسلمانوں میں نماز کا بیز صنار ایکی ہوا

اور یہ بنی بی باتیں جومکہ والوں نے بھی نہ جیسی تھیں ان کا چر چہ ہوئے لگا اورا کھڑ کھار نے کہنا شروع کیا ( اُعودَ باللہ ) مجہ ( ﷺ ) تو دیوائے ہوگئے ہیں اورا پنے ضر والول کو بھی دیوان کر ڈ الا ہے۔ آنخضرت ﷺ کو اُن کی بالوں سے رہنج و طال ہوتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے میں مورت نازل فرمائی۔

یہ سورت قلم کی عظمت اوراس کے عظیم نعت ہوئے کو ظاہر کرتی ہے۔ صدیت میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ «عفرت ابن مواس رضی اللہ عنہمات روایت ہے کہ ''سب ہے پہلے چنے جوافقہ نے پیدافر مائی وہ تھم تھا۔ اس پیدا کرنے کے بعد فر مایا۔ '' تکھوا اس نے بچ تھا کیا تکھوں '' ' فر مایا'' تقد مرتکھو۔'' چنا نچاس دن سے قیامت تک جو پھی ہو ۔ وہ تھم نے لکے دیا۔ ٹیمرالند نے نون بینی دوات کو پیدافر مایا۔''

یقلم بی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کے بیں اور پوری و نیاجی معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہیں۔ اسلاف میں اشاعت کا ذریعہ بنتا ہیں۔ قرآن نے تقلم اور تعلیم وتعلم کی اجمیت اس ماحول میں میان کی جو ماحول تقلم اور تشاہد ہوں تک ماحول تھا ایکن چو کہ قرآن اللہ تعالی میں اور دور تا کی بات اور است کا اور است بازل کو نے والا جا اتنا تھا کہ آئے والا دور تا کم بنتی معلومات اور تجھے تھا تھا کہ تا ہے۔ اس لئے اس نے مسلمانوں کو تا کی اجمیت کی طرف میں جو کہا۔ و یکھا جا گئی تا کہ تا ہو تا کہ جو تا ہو تا کہ جو کہا۔ و یکھا جا گئی تا کہ تا کہ تا ہو تا کہ تا ہو تا کہ تا ک

ک ساتھ ساتھ آپ کے کانفین کی اخلاقی پہتی رکھینگی اور کی فکری بھی بیان کی تی ہے۔
فرمایا کیا کہ آپ میمکسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ فتسیس کھانے والا ہے، ب
وقار الکینہ جیب کو چھل خور ، بھنا تی سے رو کنے والا ، صد سے بڑھ چانے والا ، گناہ گار، گرون
کمش پھرساتھ جی بناسب بھی ہو۔ اس کی سرتھی صرف اس لئے ہے کہ وہال والا اور جیون والا ہے۔ "مفسرین فرماتے جی کہ یہ آیات سروا دان قریش میں سے ولید ہی مغیرہ کے
والا ہے۔ "مفسرین فرماتے جی کہ بیاتی اور دان قریش میں سے ولید ہی مغیرہ کے
ار سے جی نازل ہوئیں۔

و الراضون بين السراميون بين السورت بين خصوص البيت حاصل بود" اصحاب الجيد" ( با خ والول ) كافضه ب به يقصه حريون بين مشبور تفاه يه باغ بين كقريب ى تفاه ال كاما لك ال كى بيدا وارثين من غرباء برخري كيا كرتا تفاليكن ال كهم ف كه بعد جب الى كى اولا والى باغ كى وارث بن أه البول ف البيئة التراجات اور مجوريول كا بهانه بنا كرمسا بين كومح وم و كفي اورمارى بيدا وارسميت كر كهر له جاف كى منصوب بندى كى الله ف الله باغ كورى تباه كره باداس قصه بين ان لوكول كه لين جرب كا بينا ما مان ب جوا بي برو اور فنا ه ب الميلي المستفيد بونا جائج بين اوران كا بنش به برواشت أنهن كربتا كه ان ك بال ومتاب كي اوركونهي فا كده بيني كياك بنارك جرب آهوز مثال بيان كرف ك

تیسر اا ہم مضمون جوسور فاقعم میان کرتی ہو وہ آخرت کے بارے میں ہے ہم مایا کیا کہ استجمال دان چند کی کھول دی جائے کی اور تجدے کے جائے جائے ہا کیں گئے تو سجدہ نہ کر سکیس کے است جائیں گئے تو سجدہ نہ کر سکیس کے ۔'' دنیا میں آئیل تجدہ کر رنے کا اختیار دیا کیا تھا تمریع جدہ فیش کرتے ہے ۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہی گاران سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔'' کشف سال '' بیمی پند کی کھولے جائے ہے سال '' بیمی بند کی کھولے جائے ہے سال ماد کی ہیں ۔ و بسے بیان بند کی کھولے جائے ہے جن کی اصل حقیقت اور بیمی مراد الند تعالیٰ کے سواکس کو بھی معلوم منبیل ۔ آخر میں حضورا کرم دوراکو میں کی ایداؤل پر صبر کی تلقین کی کئی ہے۔

# سورة الحاقه

سورهٔ حاقہ کی ہے وال شن آم۵۲ یات اور ۴ رکوئ میں ۔اس مورت کی ابتدا وی اغظ "اللَّهَ عَاقَلَةُ" ٢- اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ووجِيَّةٍ جواد محروب کی۔ ''اس سورت میں قیامت کا لننش تھینجا کمیا ہے اور دنیا والوں کوصاف طور پر بقایا حميا كديره نياايك روز قتم دوكرر بي كي اوراس كي بعد ايك دوسر ب جبان سے يالا پڙ ب گا۔ اس کے دنیا کے اندرزندگی اس حقیقت کو مدنظر رکھ کر بسر کر فی جا ہے۔ جن او کول نے قیامت اور آخرے کونہ ماتا اور بے فکری ہے جودل ٹی آیا فیزایش کرتے رہے۔ ان کواکن کی بدا تمالی کی سزا اوّل تو سیکھرو نیاتی شن اُن کی ورنہ مرئے کے بعد جب اُنیس ووسرے جہان ہے واسط پڑے کا تو وہاں اُن کے لئے بڑی پریٹانی ہوگی اور ایک وقت ایسا بھینی آئے گا کہ جب صور چوڑکا جائے کا اور ایک ہولنا کے آ واڑ پیدا ہوگی اجس ہے آ سمان الكزير يككزي وجائمي تحياور يجرتنام انسان ووباره زندوكر كے الله عزوجل كے سامنے حاضر کئے جاتمیں کے جَبُلہ اُن کی ساری چیجی اور تعلی یا تمیں ظاہر ہوجا تمیں گی۔ ٹیکی اور بدی سب آنکھوں کے سامنے آجا تھی ٹی اور ہرا کیے کواس کا اٹھال نامیاس کے باتھے میں پکڑا دیا جائے گا۔ کسی کے وابینے ہاتھے بیں اور کسی کے بائیس ہاتھے بیس ہے وابینے ہاتھے بیس اس كالتمال نامية ئے كاوہ أے توثی خوثی دوسروں كود كھائے گااور كيے كا كہ بچھے قو معلوم تھا كہ میرے افعال کا حساب لیا جائے کا اور میں ایسے کا مول سے و نیا میں پہتا تھا جن سے پکڑ کا الديشر فغا۔ ايرا مجھ جنت ميں داخل ہو کا جہاں مجلول ہے لدے ہوئے بإغاب ہول کے اورود أن كالمدر بميشه بميشه ناز وقهت اور چين وآسائش مين ريخ اورجس كالعال نامه اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ کھا کہ کائن یہ مجھے نہ ملا ہوتا تو اچھا ہوتا تا کہ اپنے كرتو تول كاحساب نه دينا يزنار كاش من جيشه مراجي پزار بناء آخ نه ميري دُنيا كي دولت كام آئة كى اور ندميرى حكومت وسلطنت في يما سك كى يفرشتول يُوتهم بوكا كهاس مردودكو يكِرُودِ، كَلِّي مِين طُولٌ وْالواور تَحْيَجِيَّ ہوئے ليے جاؤ اور چينم ميں وْال دواور زنجيرول ميں

جکڑ دوں ہے وہی تو ہے جو دنیا میں اللہ کا انکار کرتا تھا اور تناجوں اور مسکیفوں کی خبر کیری نہ لیٹا تھا۔ آئ اس کی مدد اور خبر کیم کی کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور اس کو کھانے پہنے کو عسفین لیمنی زشموں کا دھودان نبلے گا۔

سورت کے آخر میں اللہ تعالی کے خطاب میں سمجھایا کیا کہ انسانوا میں شم کھا کر کہتا عواں کہ بیقر آن میری بی تی تیکی ہوئی تچی کتاب ہے اور اے کس نے خود نہیں گھڑ لیا اور بیا پر بینز کاروں کے لئے ہدایت ہے لیکن اللہ تعالی کولام ہے کہتم میں ہے بہت سے انسان اس کی قدر دنہ کر میں کے وو آخر کا در کھیتا کیں گے کہ افسویں جم نے پہلے بی قرآن کا کو کیوں نہ مان لیا۔ بہر حال مجھ داروں کے لئے بیقر آن بالکل بیشنی تقیقت ہے۔

جب اس مورت كَي آخرى آيت الصّبَيْخ بسائسم رَبّك الْعَظيْم "نازل جولَى لَا آپ هذا ئے فرمایا كداس تكم كَي قبيل شن السُنحان رَبِّي الْعَظِيْم "رُلُونَ مِن كَها كرو تُح جب آيت "سيّم اسْم رِبُك اللاعْسلى" نازل دو تَى الْاعْلى "كارل الله وَي لَا آب نَے فرمایا كداس كوائية مجدوش ركويين اس كي تيل شن مجدوش السُنحان رَبِّي اللاعْلَى" "كها كرو

## سورة المعارج

مورة معاریٰ کی ہے، اس پیس ۱۹۳۶ یات اور ۲ مرکوئ بیں۔ اس مورت کی تیسری آیت میں تصنعت و نے '' کالفقاآ یا ہے۔ معاریٰ بین ہمران کی جس کے فقعی معنی بیس درجات ، زیرند، میز صیاب کر بیمال مراد آسان بین جو ایک کے اوپر ایک بیں اور اس پر فرشتے چڑھے آڑتے رہے ہیں۔ ای افقہ معاریٰ کوسورت کانام قرار دیا کیاہے۔

ای مورت کے شان نزول کے سلسار میں مضم بن نے بیاروایت لکھی ہے کہ مکہ کے ایک کافر نظر بن حارث نے براو گئتا تی کہا کہ اگر بیقر آن حق ہے اور جس مذاب کی وائے کافر نظر بن حارث نے براو گئتا تی کہا کہ اگر بیقر آن حق ہے اور جس مذاب واقع وشمکیاں دی جاتی ہیں اور جس کی فہر بار بارسنائی جاتی ہے وہ جسی حق ہے تو وہ مذاب واقع کیوں فیکس ہوتا؟ گفار کے خیال بیس قیاست کا آنا کیا۔ امر محال تھا واس لئے انگار کے طور پر ایسا سوال کرتے ہے وہ اس پر سورہ مہارکہ نازل ہوئی اور نظر بین حارث نے ہو قرآن ن

کے جن ہونے کی صورت میں مقداب کی درخواست کی تھی اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا کہ بہال کی سزا کیا ہے، اسلی سزا کا انتظار کروجوا بسے دن میں واقع ہوگی جس کی مقدار پہاس جزار سال ہوگی۔

حضرت ابوسعید خدری میں سے روایت ہے کہ صحابہ نے اس آیت کے سفتے کے بعد رسول الند عابق کی خدمت بیش مرض کیا کہ یارسول الند اللہ بیدون تو بہت برزا ہوگا۔ آئی مرت خوف اور ہے جی اور ہونے آری بیش کرزارنا اور بغیر ضحائے کے ربنا نبیایت مشکل ہوگا۔ آخف مرت بیش کرزارنا اور بغیر ضحائے کے ربنا نبیایت مشکل ہوگا۔ آخف مرت بیش نے فر مایا بشم اس ذات کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے کہ ایما ندار آوی کو وہ وان ایسا چیونا معلوم ہوگا جنتی و مربی ایک فرش نماز کی ادا شکی دنیا بیس کرتا ہے اور معضرت ابو ہر روہ دران سے معلوم ہوگا جنتی دوارت کی گئی ہے کہ وہ وان موشین کے لئے اتنا چیونا معلوم ہوا کہ جس معلوم ہوا کہ جس معلوم ہوا کہ جس

ال مورت مي مصلحين كي الله تعالى في أخير مفات بيان كي بين:

- (۱) وہ نماز کی پایندی کرتے ہیں۔
- (٣) ان كامال ين سوال كرف والول اور موال من جين والول سب كاحق جوتا ب-
- (٣) ووجهاب و جزا کے دن کی بلاشک وشیاتصد این کرتے ہیں والی تصد این جس میں شک کی کوئی ملاوٹ ٹیس ہوتی۔
  - (٣) وه هماه ت وطاعت كياو بزوالله كعزاب عارت بي ـ
- (۵) ووزنا اور جنسی کلافست ہے اپنے وامن کو بچھا کر دیکھتے ہیں ،صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نیس افھائے۔
- (٦) وه اما نقی اوا کرتے میں اور عبد اور اگرتے میں مناعبد میں مناعبد میں اور تاہم ہیں۔ مناعبد میں منابات کرتے میں اور شاوعد و خلاقی کرتے میں ۔
  - (٤) دون وحدل كرماته كواي اداكرت بي-
- (٨) ووقماز كواسية اوقات عن اداكرت ين ادراك كة واب وواجهات كا

التزام کرتے ہیں۔ جمن او کول کے اندر پیصفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ اتعالیٰ فریاتے ہیں:'' میں اوگ جنتوں میں مزعدہ الے موں گے۔''

سورت کے افتام پر القدائی ہات پر تہم افعاتے ہیں کہ بعث و آشور میں ہے اس میں اور آن شک نبیل اور القدائی بات پر قاور ہے کہ ان کو بلاک کروے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیاوہ مباوت کرنے والوں کو بیدافر ماوے ہے 'الفداتوالی کی اس قدرت کا حملی نظیور ہرہ ور میں ہوتار ہا ہے ، جب کسی قوم نے وین کے بارے میں آسائل اور آفاقل کا رویا طبیار کیا واللہ نے ان سے بہتر اور وین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرماد ہے۔ آئ بھی ہم و کھے رہ ہیں کہ وقت قوموں ، ملکوں اور فداوی کے جولوگ اسلام قول کررہ ہیں۔ ووموروثی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوئے ہیں ، ہم میں سے جراکی کو جہ بات ہر وقت اپنے قوہمن میں رکھنی جائے ہے کہ ہم الفداتوالی کے وین کے قتائی ہیں ، الفداتوالی کا وین والدافتان نہیں۔

# سورة نوح

مورة اورن کی ہے اس پی ۱۹۸ مآیات اور ۱۹۸ مرکوئ ہیں۔ اس پیوری مورت بیں معفرت تو ن علید العلام کا ذکر ہے۔ اس لئے اس مورت کا نام بی تو ن مقرر ہوا۔ قرآن کریم میں صرف دوسورتیں الیمی ہیں جن میں مسلسل ایک خاص و کر کے ملادہ دوسرا مذکور نمیں۔ ایک یاردو یں یارہ کی سور ڈیوسٹ اوردہ سری ہیں مورڈ تو ن۔

معفرت اول علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پہلے بھی مختلف مور تول میں آ چکا ہے۔ اور آپ کے اور معفرت آ وم علیہ السلام کے درمیان ۱۲۰۰ برس کا فاصلہ مؤرفین نے لکھا ہے۔ معفرت آ دم علیہ السلام کے احد نبی تو جوسٹانگر پہلے نبی جن کو رسالت سے نواز الگیا معفرت نوح علیہ السلام بی نتھے۔

میں اور دسول بیر فرق میں ہے کہ تی ہر صاحب وی کو کہتے ہیں کیکن رسول کے لئے ماحب وی کو کہتے ہیں لیکن رسول کے لئے ماحب من بوتا بھی شرور کی ہے۔ چنا نجیا المام ساحب شریعت ہوتا بھی شرور کی ہے۔ چنا نجیا المام ماحب شریعت اور العزم کا سلسلہ بھی جھٹرے تو رت مایہ السلام سے شرور تا ہوا اور وہی الی سے مرتا بی کرنے

والوال مراؤل عذاب بجي معزت أوح عليه السلام ك وفت عيشروع ووار معفرت أول علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی تو حیداور سی مرتبی روشنی سے نا آ شنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگه خود ساخته بتوں کی برستش ان کا شعار ہو کیا تھا۔ و نیا بیس بیت برحق سب ہے میلے حضرت ادر لیس علیہ السلام سے بیٹول کی وفات سے بعد شروع میں ہوئی جب ان کی یاد میں ان کی قوم نے ان کی یاد کاریں منافیل اور چومنا اور اوسدو بینا شروع کرد یا اور آ جسته آ جسته مجدوهم والأجوكيان

هفنرت نوح عليه السلام في الني قوم كواستغفار كي تنقين كي اور فرمايا كدا كرتم استغفار كرو سے اور کنا ہوں ہے باز آجاؤ کے تو اللہ تم بر موسلا وحاد بارش ہر سائے کا جمہیں مال اور اولا و عطا کرے گا جمہیں بانا ہے وے کا اور تعہارے لئے تیم میں جاری کروے کا پھر انہیں اللہ کی تعتیں یاد دلائیں کیکن اس فیمائش اور تذکیر ووقوت کا قوم پر کوئی اثر نہ جوالوروہ اینے جو ل وَدُنَّ مِهِانَ اللَّوْتُ اليونَ الرِّنْسِ كُونِهِ وَأَنْ مَالْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ لنے اللہ سے بلاکت کی وہا کی جس میں وض کیا کدا ہے میرے رب اوڑ زمین بر کسی کا فرکو يهى ته چيوز تاء آپ كى د ها قبول بو فى اوران كفارو فياركوطوفان يى بلاك كرديا كيا-

ال مورت سے بطور تیج کے خاص باتی بیمعلوم ہو تیں:

(۱) رسول كى فاحددارى دموستان كانجادية عداسى كوز بردى راوح برايكادية أثل (٢) وای حق کی فریطه رتبلغ کی اوالیکی میں ساری زند کی ختم ہوجائے اور کوئی گفس اس كى وعوت ير لبيك ته كياتو بهي والحي من ناكام تيس بدوه كامياب بي يوتكداس ف ایقی و مدواری ایوری کردی۔

(٣) المتبار تعداه كي تفت وكثرت كالنين وساري قوم نوت مين سرف مهم يا ۱۸۸۰ فراد وہ بھی ۱۹۵۰ سال کی تبلیغ کے بعد ایمان لائے ، پیقلت میں ہوئے کے یاوجوہ كثرت بية بمتزادراهلي تتحيد

(٣) من كا الكاراوراس كى مخالفت شي أكثر و يُشتر فيش فيش وق وقال وك رهي بين جوہ ٹیوکی آسائنٹول بھی جاہ و مال کے حرایش اور شواہشات نفس کے غلام ہوئے ہیں۔

(۵) وا فی می انسانیت کی قلاح کے لئے جدروی ودلسوزی سے سرشار دہتا ہے اور اگر کسی کے لئے بدعا ،کرتا بھی ہے تو انتہام جھت کے بعد۔

(١) المّام جهت كي بعد تتيجه ل ظاهر وكرر مثاب-

(4) خدا کے قیصلہ کوٹا لئے والی کوٹی طاقت تہیں۔

( A ) الله تعالى النيخ ال متنى بندول كوجوة زمانش مين بإرااتري، وياوة خرت برمبك النيخ عنداب محفوظ ركفتا ب-

#### سورة الجن

سور ؤجن کی ہے ،اس میں ۱۸۴۸ یا ت اور ۱ در کوئ میں ۔اس مورت کی ابتداء ہی میں ۔ جنات کی ایک جماعت کے متعلق بنٹایا گیا کہ انہوں نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لاے اور پھرا پی قوم میں جا کر ایمان واسلام کی کہنچ کی ۔ اس واقعہ کے ذکر کی بنا ہیر اس سورت کا مانام انہوں استحین ہوا۔

اس نے بیاکام سنا تو وہ آے اظمینان سے سننے کے لئے ذک کئے۔ حضور نبی کریم ہے گی اس نے بیاکام سنا تو وہ آے اظمینان سے سننے کے لئے ذک کئے۔ حضور نبی کریم ہے گا کہ مہارک نہ بان سے قبر کے وقت قرآن کریم کے پیرائز کلام نے این کے دل پر ایسااٹر کیا کہ وہ جنات مسلمان ہوگئے اور فبرا پی تو م کے پاس بھی اسلام کے دائی بن کر پہنچے۔ انہوں نے اپنی قوم سے جا کر جو باقیں کیس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اُس کے بعد جنات کے کئی واؤہ آئی خضرت بھی کی خدمت میں آئے اور آپ نے اُنسی تبلیغ تعلیم کافریضہ انہا مہدیا۔

# سورة المزمل

سورة مزل كى ہے، اس میں ۱۰۴۰ یات اور ۱ ركون جیں۔ اس سورت كی ابتدا وہی "ایک اَیْفا الْمُفَوْعَل " كَخطاب ہے، وَلَى ہے اى ہے سورت كانام مُفَوَّ قبل " قرار پایا۔ "مُسوَقِل " الفت مر لی میں اُس فخض كو كہتے ہیں جو ہنا ہے اور مشاود كہتر ہے جیسے جا در بمبل وقیر وكواسے اوپر لیبیٹ لے۔

به بینار مجرا خطاب حضورا اقدی این ہے۔ جب آپ ہو جبکی کہلی ہار غار حرا میں جبر گئی کہلی ہار غار حرا میں جبر گئی علیہ السلام وی لے کر آئے جھے تو آپ ہو نبوت کی قرمداری کا انتابہ جھے ہوا کہ آپ کو جاڑا گئے لگا داور جب آپ آپ آپ اہلیہ حضرت خدیجہ رضی القد حتمات بیا کی تشریف لے گئے تو بیر فرمار ہے بینے کہ مجھے جیا در میں لیسیت دور اس والتھے کی طرف بین فرمار ہے بینے کہ مجھے جیا در میں لیسیت دور اس والتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کو اندا تھا تھیں آپ کو اندا میں ایک والے کی محمد کر اندا ہو کہا ہے ہوئے میں آپ کو اندا تھا تھیں آپ کو اندا ہو کہا ہے۔

آپ ان کامعمول تھا کے دن کو دین کی دموت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل تیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی خلاوت فرماتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہے ، جس سے قدم مہارک میں ورم آجا تا۔ اللہ نے آپ کو الفتیار دیا کہ آپ جا ہیں تو آدجی رات قیام کریں یا آدجی ہے کم یا کچھڑ یادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحاتی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

سورة المدثر

سور وَ مدرَّ عَلَى هِ اس مِين 100 مِينَ اور 7 ركوعٌ مِين ـ اس سورت كى ابتداء اى "إنسائيلها السلد في سنادو كى سالينى آنخضرت ﴿ كَا الْمُسَانِّةِ " كَيْدَرُخُطَابِ فَرِمالاً ـ " "مُسادُ فِسُو " موب كى افت مِين الشَّخْص كو كَتِ مِين جوا يك لسابِ وَرُا اكْبِرُ السَّيْفَ عِبْهَ بوكَ مَيْرُو كَبْرُون كَ اورِ اورُد لَ فَي عِلَا ورو رضا كَي الْمُعِلى وَ فَيرُو جَس سنامِوى وور بمو تنكير

اس مورت کی ایندا و بین حضورا کرم این کوانند کی طرف دخوت و کفار کو ذرانے اوران کی تنظیفوں برمبر کرنے کا حکم و یا گیا ہے۔اس کے بعد سے مورت جمرموں اور مخالفوں کو اس وان کے مذاب سے ڈراتی ہے جوان کے لئے بڑا سخت ٹابت ہوگا۔

آیت الاسے حضورا کرم دی کے اس برقرین دیمن کا تذکرہ ہے ولید ان مغیرہ کہا جاتا ہے۔ چھے ولید ان مغیرہ کہا جاتا ہے۔ چھنس قرآن ان سنتا تفااور پہچانا بھی تفاکہ بیاللہ کا کام ہے لیکن بڑا آوی ہونے کے گھمنڈ میں گفروا تکار کرتا تھا اور قرآن و معاذ اللہ بھراور جادوقر اور بنا تھا۔ اس کے احد بیا سورت اس بھتم کا اور اس کے دارو توں کا ذکر کرتی ہے جس کا سامنا کفارہ فجار کو کرتا ہزے گا اور اس کے دارو توں کا ذکر کرتی ہے جس کا سامنا کفارہ فجار کو کرتا ہزے گا اور اس کے دارو تو کی فرق کرتی ہوئی ۔ حزیدتا کیداور ڈراہ سے کے لئے اللہ اور اس کے ایک کرتی مقیمتوں میں سے ایک بہت بڑی ا

----

یہ مورت ہو تھیں کی مسئولیت اور ذمہ داری کو داشتے کرتی ہے کہ ہو تھی ہے اس کے افغال کے بارے بھی ہے اس کے افغال کے بارے بھی چو تھا جائے گا اور سب اپنے کہ ناہوں کے اسپر ہوں کے سوائے ان کے کہ جن کا افغال نامہ داکمیں ہاتھ جس ویا جائے گا ، وواسپر ٹیٹن ہوں گے۔ ووقیامت کے دن مجرموں ہے سوال کریں گئے کہ تھیں گس چنز نے دوز رقی جس فیالا تھی وہ جواب میں چار اسپاب بیان کریں گئے :

الله پبلایه که جم نمازی نبیس تھے۔

تلا دومرايه كه جممتكينون كوكها نائيين كحلات تحف

الله تيسراييكه بم كَنْ بحقَّ اوركمراه كا كاتمايت مين فوب هد ليتر تحد

الإجرفاي كرام قيامت كالكاركرة تحد

سورت کے افتقام پر بتلایا گیا کہ ریقر آن ایک تعیمت ہے، جو جا ہے اس سے تعیمت حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے افتد کی مشیت بھی تغیروری ہے۔

#### سورة القيامه

سورة قیامی ہے اس کی جائیں آبات اور الرکون ایں۔ اس سورة قیامت کا اہتداء تی

اللّا أَفْسِهُ بِيوْم الْفِيسُة اللّٰ ہُماہے ہوئی ہے لین تم ہے قیامت کون کی۔ گراجد

اللّا أَفْسِهُ بِيوْم الْفِيسُة اللّٰ ہُماہے ہوئی ہے لین تم ہے قیامت کون کی۔ اس

اللّا أَفْسِهُ بِي قَيْمت کے حالات اور قیامت کے جوت میں مختف والأل ویئے گئے ہیں۔ اس

منا سبت سے اس کا نام مورة قیامہ ہوا۔ اس کا سب نزول اور الله الله کدایک کا فرآ مخضرت

منا سبت سے اس کا نام مورة قیامہ ہوا۔ اس کا سب نزول اور الله الله کے ایک کا فرآ مخضرت

اس کا باکھ حال بھی ہے میان کرویش سنول اور ویکھوں امید می منتقل میں وقور قیامت آتا

ہو یا گئیں۔ چنا نچھ آ مخضرت ہو ہوئے کہ جوتیامت کا حال اس سے میان فر مایا۔ اس پر اس

مجنت کا فر نے کہا کہ بیا تک بات ہے کی اگر میں اپنی آ کھے ہے ویکوں تو بھی یفین نہ کروں

اور اس بات کو جانوں بلکہ اور کہا کہوں کہ یہ سب نظر بندی اور خیالات ہیں۔ مقیقت میں

ہو یکی نہیں اس لئے میری مقتل ہراز اس بات کو تسلیم نہیں کرتی گر کہ براروں سال ک

مردول کی بذیاں جو تمام جہاں میں کھیل گئی ہیں۔ان کو غدائق کر کے زندہ کرے گا۔اس پر بیمورے اس کا فرکے وقول قیامت کو اجمیدادر محال جائے کے زوجس نازل ہوئی۔

اس مورت کی ایتدا و بین تعالی نے دو چیز وں گاتم کھائی۔ ایک تو قیامت کے دن کی بیعنی جس کا دقوع بیٹی ہے اور جس کے صدق پر دائل قطعیہ قائم بین کرتم مرف کے بعد بیٹینا آیک دن زندہ کر کے اشائے جاؤ کے اور ضرور کھلے برے کا حساب ہوگا اور بڑا وسزا دو کی ۔ دوسر نے نس از اسک تھم کھا کرفر مایا گیا کہ اگر آ دمی کی قطرت اور اندرونی شمیر بھی ہوتو خودا نسان کا نفس و نیابی میں برائی اور تقلیم بر مالامت کرتا ہے۔

نفس کی تین قشمیں ہیں۔ (۱) نفس مطمئنہ انفس اللہ کی عیادت اور فر مانپرواری کی طرف پوری طرح مائل ہو کہ اللہ کی اطاعت میں اس کوخوشی حاصل ہوتی ہواور شرایعت کی بیروی میں چین دسکون محسوس کرتا ہو۔

(۴) نئس النارو: جو پہلی متم بین نئس مطمقند کی بالکل منبد ہے کہ جو دنیا کی ناجائز لذات وخواہشات میں پینس کر بدی کی طرف راخب جواہرشر ایت کی چیروی اور پابندی سے بھا گے اورانسان کو برائی کا تھم دے ر

(۳) نفس لا امه: جب غفلت الغزش یا کناه کا صدور ہوتو نفس فورا اپنے کئے پر پچھتا نے اور ملامت کرنا شروع کر ہے اور اپنی برائی یا کوتائی پرشرمندہ ہوکرتو ہواستغفار کی طرف مآئل ہوجائے۔ابیاننس موشین صالحین کا ہوتا ہے۔

آ بیت سهر میں فرمایا گیا ''بسلنی فاحد نین علّی آن کُنسوزی بنانهٔ ''ہم اس پرقادر ہیں کہاس کی لیمنی انسان کی اٹھیوں کے پوروں کو درست کرویں اس آ بت کے تجت حضرت مولا نامفتی محد شفع صاحب فوراللدم قد والے کی تقییر معارف انقرآ ن میں راقم ہیں :

ا کرغورالیا جائے تو شاید ابتیان "ایسی انظیوں کے بےروں کی تخصیص میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تق تعالی نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لئے اس کے سارے بی برن میں ایک تحصیوسیات رکھی ہیں جن سے وو پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے بیشسوسا انسانی چیرہ جو چندائ مراح سے زائد تیں اس کے اندر قیدرے بی وحدة وراء وارتون

تعالی نے ایسے امتیاز اے رکھے جی کدار ہوں پدمون انسانوں میں سے آیک کا چیرہ بھی بإلكل ووسرے كے ساتھ اليانمين ملنا كه اخباز باتى شدرے به انسان كى زبان اور حلقوم بالكل آیک بی طریق ہوئے کے باوجود ایک دوس سے سے اپنے متناز ہیں کہ بنیچہ بوڑ سے، مرد، عورت کی آ وازیں الگ الگ پہیائی جاتی ہیں۔اس ہے جسی زیادہ حمیرت انگیز اور تھی خیز انسان کے انگو مٹھے اور انگلیوں کے بیورے میں کہ ان کے اوپر ڈونٹش و نگار خطوط کے جال کی حورت میں قدرت نے بنائے تیں وہ بھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ میں ملتے۔ صرف آیک یا آ دروائ کی جگہ میں اپنے انتیازات کرار ہوں انسانوں میں بیانظیوں کے بورے مشترک ہوئے کے باوجود ایک کے خطوط وافوش دوسرے سے کتاب ملتے اور قديم وجديد مرز مانه مين نثان الكوفعا كوايك امتيازي جيزقر ارديت كرعدالتي فيصله تك اس ير ہوئے میں اور فنی تحقیق ہے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگو شے بی میں تیں بلکہ ہر انگلی کے بوروں کے خطوط بھی ای طرح متاز ہوتے ہیں۔ یہ جھے لینے کے بعد بوروں کے بیان کی تخصیص فود بخود بحجه بین آ جاتی ہے اور مطلب یہ ہے کداے انسان (جس ہے مراد کافر انسان ہے ) کہ بھے توای پرتیب ہے کہ بیانسان دوبارہ کیے زندہ موفار ذرااس ہے آ کے سوی اور فور کر گیسرف زیدہ تی تیں ہوتا بلدا پی سابقاتیں وسورت اور اس کے ہرا میازی وصف کے ساتھ زندہ ہوگا بیباں تک کہ انگوشے اور انگیوں کے بیرون کے خطوط میلی پیدائش میں جس *طرح تھا ہی نشاط تا دیے میں بھی بالکل وی ہو*ں گے۔

" فَتَبَارُكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينِ."

آیت الا امیں بیسورت بتلائی ہے کہ رسول آگرم میں حفظ قرآن کا برا الا ہتمام فرمات
عقود رہر کئل طبیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید نوشش کرتے ہے کہ آپ
ہے اور جبر کئل طبیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید نوشش کرتے ہے کہ آپ
ہولئی چیز فوت ندہ وجائے والی لئے آپ معرف جبر بل علیہ السلام کی احتاج ہی جندی
جلدی پڑھے اور یادکرنے کی تعی فرماتے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایٹ آپ اور کا کھیف
میں ندو الیس یہ میراید وعدو ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی والے میں کرنے وہ معنوط کرنے وہائی رکھے اور بیان کرنے کا میں خود ذمہ دارہ وال

اس مورت کی آیت ۲۴ سے بتلایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان دوفر یقول میں تقسیم جوجا تھیں گے۔ ایک طرف سعدار جول کے اور دوسری طرف اشقیاد، سعداء کے چیرے روشن جول کے اور وواللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف جول کے ،اشقیاء کے چیرے سیاواور جدرونق جول کے دورووجان لیس سے کرآئ ن جمیں چینم میں چینیک و یا جائے گا۔

آیت ۲۳ میں فرمایا "اپ پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں کے با" وہاستّت والجماعت کا اس پرافغاق ہے کہ آخرے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔

بخاری و مسلم و فیمرو میں حضرت ابو پر میرو ہے۔ سے نقل کیا گیا ہے کہ او کول نے بوجھا یار سول اللہ کے کیا ہم قیامت میں اپنے رب کود کیمیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم آ فاب کو و کیمنے میں جب کہ باول ندہ وشک کرتے ہویا کوئی مانع ہوتا ہے۔ مرش کیا کہ نیمی یار سول اللہ ۔ ٹیمرفر مایا: کیا پیموجویں دان کے جا الدو کیمنے میں جب کہ کوئی تجاب اور باول ندہ وکوئی مانع ہوتا ہے ۔ او کول نے مرض کیا نیمی یار سول اللہ۔ آپ نے فرمایا پیمرتم ای شرح تیامت کے دن اپنے رب کو و کیجو گے۔

#### سورة الدهر

سورة الدهريد في به اس من ۱۳ امر آور الدور الول المورت كي تألى الله المورت كي تألى الله المورت كي تألى الله المورة الدهريد في به اس من المعامرة المورة المور

رب کا نام من وشام ذکر کیا کریں اور دات کے وقت اس کے سامنے مجدے کریں اور بہت رات تک اس کی شیخ کیا کریں۔"

#### سورة المرسلات

سورة مرسلات تلي يب الرياش هم آيات اورا ركوع جي - ال مورت كي ابتداويل "وَالْمُوْسَلَتِ غَوْفًا" عِيمِ لِي بِ-الله عِيرِينَ الْمُوْسِلَة "مَا مُودَ بِ-اس مورت کا مرکزی مضمون بھی قیامت و آخرت ہے اور قسمیہ کلام کے ساتھ فرمایا الياب كه قيامت منرور واقع ووكررب كى جبكه ميليسب ونياه مافيها نيست و نابود ووجا تمي کے۔ پھر جب حساب و کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کئے جائیں کے تو تمام رسول مقررہ واتت یرا پڑی این امتوں کو نے کر در باردتِ العزت میں حاضرہ واں کے ۔ بیسب باتیں قیامت کے ون کے لئے اٹھا کرر کھوئی تی ہیں اور وہی فیصلہ کا وان ہے جس میں اٹسانوں کے اٹمال کا فيصله جوگا ۔ اس لئے انسان کا کام میں ہے کہ و نیاش اللہ کوائی کی قدرت کے کارخانے و کھے کر پھیائے ۔ تیکن اگر انسان نے اللہ کی بالوں کو جنادیا، اس کے دسواوں کی بحلہ یب کی اور ان کی باتوں کونہ مانا تو پھر ایسے مشر کو سخت سزام کی چہنم میں آے واغل کیا جائے گا جہاں آ رام و راحت کی کوئی صورت نے ہوگی ملک طرح طرح سے مقداب اور ڈکھے ہول کے اور جواللہ کے قم ما نیم داریندے ہوں کے ووامی دن مرہنر پاغات اور فوشکوار پیشمول کے ورمیان ہرطم ٹ کی راحت واطف الخارے ہوں کے ۔ کھانے ہتے کے لئے ہر حتم کے میوے و پھل موجود ہوں گے اور ان ہے کید و یا جائے کا کہ خوب کھا ذہوں ہیا ان کا بدلہ ہے جوقم نے و ٹیا تک اللّٰہ کی قر ما نبر دار بی اختیار کی تھی کیکن اس دن ان او گول کی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو دیا ہی جنلا یا تھا برى طرح شامت آئے كى ۔ ان كابيد نيا كائيش بس تحوز بدن كاب۔

آ خری آیات میں دوبارہ جم مول کو تنبید کی گئی ہے کہ کھالی کو اور تھوڑے سے حرے از الو، بالآخر تمہارے گئے بلاکت اور تباہی کے موا کیجی ٹیس ۔

()+()+()

# انتیبویں سپارے کے چنداہم فوائد

- (۱) رسولوں کی تحملہ بیب گفر ہے اور موجب عذاب ہے، ای طرن ان کے بصد علما و کی محملہ ان کے بصد علما و کی محملہ بیت محملہ بیت کے مطرب ہے۔ اس لینے کے عذاب کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شکر تاہے۔ اس
- (۲) سنتے و کیمنے اور دل کی افعات پر خاص طور پر اللہ کا شکر اورا کرنا جا ہے کہ یہ بی ایمان اور خالیات کی رقبت ولائے والا ہیں۔
- ( m ) ، بہت زیادہ چشمیس کھانا، طبخے دینا، چغلیال لگانا، بھلانی سے روکنا، زیادتی کرنا ۔ بے نافر مانواں کی ماوات جیں ،اہل ایمان کی تیس۔
- (۳) انعمتوں کی کثرت اور مصائب ووٹوں کے ذریعے بندے کو آنر مایا جاتا ہے ، خوش بخت انسان دو ہے جوٹعتوں پرشکراور مصائب پرمبر کرے۔
  - (۵) الله اوراس كروسول كى نافر مانى و نياوآ خرت دونول شن عذاب كاباعث فتى ب-
- (۱) دنیا آخرت کی کیجتی ہے جو شخص دنیا میں جیسا قبل کرے گاوو آخرت میں اس کا شرہ خبر یا شرکی صورت میں یائے گا۔
- ( کے ) القدادرائی کے رسول کی اطاعت سے احراض اور مال کے جس کرنے بھی بہت زیادہ مشخولیت بھش اوقات ساب ایمان کا سبب بن جاتی ہے جس کی وجہسے وہ القد کے بارے بھی مائی کی آبیات بھی اور اس کی ماد قات بھی شک کرنے لگتا ہے۔
  - (٨) وعامين پينديده يه ياك پيليات لئه و عاما تف اور پيمرووس ك لئه
- (9) الله كراسة بيرا متلقامت اورانشاوراس كرسول كي اطاعت دنياوآ خرت عن خير كثيرًا ورسعاوت كالمدكمًا باعث ہے۔
- (۱۰) سمناه کے ہوجائے پر استغفار کرنا واجب ہے اور پیند بدہ تمل ہے ہے کہ تمام اوقات میں ہی اقل استغفار کی کفر ہے کرے۔



# الحديدة في كرزاوت من تيموير سيادت كى تااوت كى كن بدر سورة النباء

اس سورت کی ایندا این میں قربایا گیا: "عبد بنسباً لُون و عن النّبا الْعظیٰ و "افظ نباک من میں خبراولا کیا الْعظیٰ "ک منی میں این کی خبر ۔ اس سورت میں اسما یات اور دو رکوعات میں۔

مشر کین کدیستین اواور مستی کے طور پر میر نے کے بعد زندہ وہونے کواور قرآن کریم کو النہا اللعظیم النیان جر النہ اللعظیم النیان جر کی اور مقیم النیان جر سے النہ تعالیٰ بری اور مقیم النیان جر سے النہ تعالیٰ نے ان کے مند کی بات لے کرفر مایا کدائی این جر کی تیج ب یا اٹکار کی کوئی شرورت فوٹ ہے۔ ان کے مند کی بات لے کرفر مایا کدائی این کی خیفت کا علم ہوجائے گا۔ پھرائی پر کا کنائی شواج خیر کرتے ہوئے فر مایا کہ آسان وز مین اور ان میں موجودہ چیز ہیں جن کی تخلیق انسانی نقط نظر سے زیادہ مشکل اور جیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فر مائی ہے اور الیک طاقت وقد رہ نے کی انہائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور بارہ جیدا کرنا کون سامشکل کا م ہے۔ طاقت وقد رہ نے کی تعلیٰ کی انسان فدرت کے لئے انسانوں کودوبارہ جیدا کرنا کون سامشکل کا م ہے۔ طاقت وقد رہ نے بی فرمائی جی ا

(۱) "الله منجعل اللاؤحق مهاندا ۵"مليحني السانو! كمياجم في زيين كوتمباري الشاقر أن يس بنايا كه جس يرسكون واللمينان ساره سكو

(٣) "والحبال او قافاه "العنی کیا جم نے پہاڑوں کو میخوں کے مائنڈ میں ہنایا کہ اسے بوجھا اور جماری پن سے زمین کو ملے تھیں وہتے۔

(٣) "وْ حَلْقَنْكُمْ ازْ وَاجْدَانَ "لَيْنَ اللهِينَ اللهِ مِنْ أَمْ مِنْ مَمْ لَوْ بَوْرَ لِهِ جُولْتِ بِيدِا
 كيا مرد كا جُوزُ اغورت اور تُورت كا جُوزُ امرد.

(۳) ''و جنعیکنا مؤ منگم شباتا ۴''ادرجم نے تمہاری نیندگر تمہارے گئے راحت بنادیا۔ اگر انسان رات میں یا دن میں انہی طرق ندسوئے تو و کیلئے حضرت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔

(۵) ''وَجَهِ عَدَلُتُ النَّبِلِ لِبَاسُانِ ''اوررات کُوہم نے پردوکی چیز ہنایا گواس میں کوئی جھائی کرتا ہے کوئی ہرائی۔ چوررات کو چوری کرتا ہے اور ما بدوزا ہو ٹماز تہجدا ورم اتبہ ؤ کر میں جھاد ہتا ہے۔

(۱) "وَجِعَلُفَ النَّهَارَ مَعَاصًا نَ "اورتِم فَ وَنَ أَوْتِهَارِي رُوزِي كَ لَحَ مِنَا إِلَا اللَّهَاءِ اللّ تَا كَيْمُ وَنَ كَا جَالَتُ مِن كَامِ وَحَدَا كُرْسِكُو \_كَيْلَ آجِاسَكُو \_

( ک ) '' وَ بِسَنِهُمَا فَوْ فَكُمْ سَيْعًا بِسُدَادًا ہِ ''اور ہم تی نے تنہارے او پرسات مضبوط آ سان ہنائے کہ جن میں آئی تک باہ جوداس مدت گزرے کے کوئی رفتہ گئیں بڑا۔

( A ) '' و جعلنا سر الجا و هاجان ''اورجم نے پیکٹا ہوا جا نُ بھی ہنادیا لیکٹی موریق کو ہنایا ہوتمام جہان کوروش کرد ہنا ہے اورد نیا کومتور کرد بنا ہے اور ہر چیز کو بھی کا دیتا ہے۔

(۹) "و المتولّف اصن المفعصوت ماء تجاجا ٥ لِمُصَحوج به حبّا و نباتا٥ و جمّعت الفافا ٥ " اورام في يرمايا تاكة ماس و جنب الفافا ٥ " اورام في يانى تجرب باداول سكم من يانى يرمايا تاكة ماس يانى كة رايد ستالدوم تركي اورانتيان ياغ پيداكرين -

گیران کے اعتراض کے اعتراض کے اعتراض کو اگر میں براق بات ہے تو آئ مردے زندہ کیوں کئیں ہوئے۔"
جواب میں ارشاد فرمایا" ہر چنے کے ظہور پذیرہوئے کے لئے وقت متعین ہوتا ہے۔ وہ چنے
اپنے موسم اور دقت متعین میں آ موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہو ہوئے کا "موسم" اور
وقت متعین اوم الفصل (فیمار کا دن) ہے اندا ہے کام بھی اس وقت نظام ہو جائے گا۔ پھر جنم
کی جبر تناک مزاول اور جنت کی دل آ ویز نعتوں کے تذکرہ کے بعد اللہ تعالی کے جادہ
جال اور فرشتوں جیس مقرب شخصیات کی قطار اندر قطار حاضری اور اخیرا جازت کی قشم کی

یات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے مذاب کی جوانا کی اورخوف کا فرول کو بیرتمنا کرنے پر مجبور کردے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدائی نہ کئے جاتے اور جانوروں کی طریق پیوٹد خاک ہوکر عذاب آخرت سے تجانت یا جاتے ۔

#### سورة النازعات

سورۃ النازعات کی ہے ، اس میں ۲۳ امآیات اور۳ رکوئ میں۔ اس سورت کا پہلا افظ ''و المتاز غات ''ہے ، جس کا مطلب ہے ''تشم ہے کھینچنے والوں گی' جس ہے اکٹومفسرین نے مراوان فرشتوں ہے گی ہے جو کا قروں کی جان خق ہے تکالے میں۔ اس وہندائی افظا کی منا سبت سے اس مورت کا نام'' اکٹلز طنت ''رکھا گیا۔

ال مورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اثبات ہے۔ ابتداء ان فرشتوں سے کی تی ہے کہ بڑاس کا نکات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکیان مکد کے امتراض کے جواب میں آنسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکیان مکد کے امتراض کے جواب میں آنیامت کی جوانا کی اور اینے کسی مشکل کے الفد کے سرف ایک تھم پر قبر دی سے نکل کر باہم آ جائے گا تذکرہ ہے اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کئے گئے ہیں کہ جوالفہ فرمون جے خلام و جائر کو دھنرت موی مالیا اسلام جیسے وسائل ہے تھر وم شخص کے ہاتھوں شاست سے دوجار کر اسلام کے سمندر میں فرق کر مکتا ہے اور آ سال جیسی منظیم الشان گلوق کو وجود میں الاسکتا ہے۔ وہ انسان کوم نے کے بعد زند وکرنے پر بھی قاور ہے۔

آیت ۱۳۵۵ سے اثبات قیامت کے سلسلہ جس تین امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (۱) انسان کا دہ بارہ زندہ کیا جاناممکن ہے۔ اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل کا م نیس ۔

۳۱) ای ساری کا خاست کانتم انتیائی حسن قدید کے ساتھ کیا تھیا ہے۔ اس کے جربر کام سے انتیائی تعکمت نظاہر ہوتی ہے تو ایک ایسا با تعکمت نظام یو ٹبی بے مقصد نیس ہوسکتا۔ اس کا کوئی انجام اور مقصد ہونا جا ہے اور وواشجام ومقصد بھی آخرے ہے۔

( ۳ ) انسان پرانڈرآھائی نے جو بے تکارانعامات کئے ہیں اور بھن ہے وہ ہرآن دنیا میں فائد واضار ہاہے آوان انعامات کے بعد یہ کیے حکمن سے کہ انعامات وسینے والا یہ ندو کیک کہ من نے وقیق یا کہ مشکر اوا کیا اور کس نے ناشکری کی۔ بین وانصاف کا تقاضا بھی ہے کہ ایک وان ایسا ضرور ہوتا ہوئے جب ہے جانچا جائے کہ کس نے اللہ تعالی کی تعمقوں کا سیحی استعمال کیا اور اس کا شکر کراوا کیا اور کون آئیں فاط خریا ہے ہے کہ کس نے اللہ تعالی کی ناشکری کی استعمال کیا اور اس کا شکر کرنے والوں کواور نیاو فعیقیں دی جا تیں اور ناشکروں کوان کی فاطر روش کی مزاوی جانے اور اس میں آخرے میں ہوگا اور یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ان وائوں تھے یہ دواوں میں مزاوی کا تقاضا ہے کہ ان واؤوں تیم کے انسانوں کے ساتھ معالمہ الگ کیا جائے اور اس متصد اور ضرورت کے افغیل میں اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کے بعد مطی کی اس کی کئی فیرس ساتھ کیا تا ایک اور ڈندگی کی ضرورت ہے اور وہ تیا مت کے بعد مطی کی ۔ اس کے خوا میں کا تا کی اور انصاف کا تا شاہد اور وہ شرورت کی ۔ کے بعد مطی کی ۔ اس کے خوا میں کا گا تا ہو ہوائے کے بعد مطی کی ۔ اس کے خوا میں اور انصاف کا تا شاہد اور وہ شرورت کا اختیا م محل میں اور آئی ہو جائے کے اعلی وقت تیا مت اجا کف قائم ہو جائے کے اعلیان پر سورت کا اختیا م محل میں اور آگیا ہے ۔ اعلیان پر سورت کا اختیا م محل میں اور آگیا ہے ۔ اعلیان پر سورت کا اختیا م محل میں اور آگیا ہے ۔ اعلیان پر سورت کا اختیا م محل میں اور آگیا ہے ۔ اعلیان پر سورت کا اختیا م محل میں اور آگیا ہے ۔

و مناعد العربية

#### سورة غبس

سور اُنجس کی ہے اس جی اس آبام من آبات میں اور بہاں ہے آخر تک ہر سورت ایک رکوئ پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی اہتداء افظ 'غیسس'' ہے ہوئی ہے۔''عیسس'' کے معنی میں اُس نے تیوری پڑا جائی وورترش زوہوا۔

ایک و فحد سرداران قریش کے مطالبہ پر حضور دیتا ان سے ملیحد کی بین دموت اسلام کے موضوع پر کفتگا کور ہے بیتے کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت بیس ان کے ماتحت افراد بھی مشرف ہا اسلام ہوجا کیں گے۔ استان میں ایک ناچنا سحائی حضرت عبداللہ بین ام مکتوم میں مشرف ہا اسلام ہوجا کیں گے۔ استان بین ایک ناچنا سحائی حضرت عبداللہ بین ام مکتوم میں محلومات کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ ناچنا ہوئے کی متا میر صورت کا ارائی مائی اور آپ ایس کی حضور بین کواران کا بیا تھا ان کا کوارگز را جس پر اللہ تعالیٰ نے بیسورت نازل فرمائی اور آپ ایس کو مجب ہمری سحبیہ فرمائی کہ ایک ناچنا کے اللہ تعالیٰ نے بیسورت نازل فرمائی اور آپ اللیہ کو مجب ہمری سحبیہ فرمائی کہ ایک ناچنا کے آپ اسلام کی خواب کی معالیٰ کا خوابال تعنیٰ میں ہوئے کی متاز ہوگرا پڑی المسلام کی خوابال کی خوابال تعنیٰ المسلام کی خوابال کی خوابال تعنیٰ المسلام کی خوابال کی خاطر آپ کے بیاری آتا ہے اس سے آپ افرائی کرتے ہیں۔ بیقر آن کریم تھیجت کا کی خاطر آپ کے بیاری آتا ہے اس سے آپ افرائی کرتے ہیں۔ بیقر آن کریم تھیجت کا

پیغام ہے، جو کسی ہوئے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا۔ اس سے جو پھی تھیست حاصل کرنا چاہے اس کی جیمولی علم وصعرفت ہے کھرویتا ہے۔ نفریب علاقوں کو نظرانداز کر کے فاشیرا شار جونلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تغییر قرآن کی مجالس کو تفسوس کرنے والوں کی واضح الفاظ جی اس مورت میں ندمت کی گئی ہے۔

آ بت ۳۳ وے قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے قیک و بد کا ان کے اٹھال کے مطابق انجام و کرفر ما کرسورت کو افقیآم پیڈری کیا گیاہے۔

سورة التكوير

سورة الله ريكى باس مين ٢٩٥٦ إن جي - اس مورت كي ايترا من الفا الشفط المستحدة والمنافرة المن الفا الشفط المستورث الميت و ياجات كاليمن بالورة وجائك كال يتكوير المسيورت كالنام ما خوف ب- قيامت وآخرت المسيورت كالنام ما خوف ب- قيامت وآخرت كي منظر كالنشفال المين مين تعينها لها بياب وهفت مبدالة عن مررتني الله عنها كي روايت باك آخضرت المنافرة المين الله عنها كي روايت باك آخضرت المنافرة المين كورن كورن الله عنها كي روايت و كي كالناس كي مورتين الله عنها كي روايت المنافرة المناف

قیام قیامت اور حقائیت قرآن اس کے مرکزی مضابین جیں۔ قیامت کے دن کی شدت اور جوانا کی ہم چنز پراٹر انداز ہوگی۔ سورت باقد رہوجائے گا ، متارے دھندلا جا کیں شدت اور ہولنا کی ہم چنز پراٹر انداز ہوگی۔ سورت باقد رہوجائے گا ، متارے دھندلا جا کیں گے، پیاڑ روٹی کے گالول کی طرح از تے پھریں گے، پیندیدہ جانوروں کو نظرانداز کرویا جائے گا ، جنگی جانور جو ملیحدہ ملیحدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں کیجا جھ ہوجا تھیں گے، پائی جانے گا ، جنگی جواڑ کر ہائیڈر وجنن اور آئے کہی تیں تیں جوجائے گا جس کی جہت مستدروں جس آئے۔ بھراگر کے انسان کا سارا کیا جرااس کے سامنے آجائے گا۔

آ بت ۱۹ سے کا خات کی قابل جب تقیقوں کی تھم کھا کر بنایا گیاہے کہ جس طری ہے چنے میں نا قابل اٹکار تھا کئی پرتن جیں اس طری قرآ نی حقیقت کو بھی تھیں تشکیم کر لیمنا جا ہے۔ آ بت ۱۹ سے قرآ ان کریم کے اللہ رب العزیت سے ڈپل کر حضور الریکٹک ٹانٹینے تک کے تمام مراحل کو انتہائی محفوظ اور قابل احتاد ہوئے کو بیان کرتے ہوئے واضح کرہ یا کیا ہے۔ کہ بیرقر آن کریم و تیا جہال کے لئے بلاکسی آففر ایل و امتیاز کے اپنے واسمن میں تصبیحت و بدائیت کا پیغام لئے ہوئے ہے۔

### سورة الانفطار

قیام قیامت کے متیجہ میں کا گنات میں ہریا ہونے والے انتقابی تغیرات کو بیان کر کے انسان کی مفالت کا پیان کر کے انسان کی خودہ چاک کرتے ہوئے اسے جمن تقیقی کے احسانات یاد ولا کر اس کی انسان میں تقیلوہ کیا ہے ''رگ انسان میں تفکلوہ کیا ہے ''رگ انسان تقیم کی بیار بھرے انداز میں انسان سے فتلوہ کیا ہے 'کراے انسان تقیم کس چنز نے اپنے پروردگارے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

آیت الا مرش معرک خیروشرکی دوسقایل قوتول کا تذکره کرے بتایا ہے کہ شرکی قوت فجارا در نافر مانول کے روپ میں جہنم کا ایندھن بننے سے فٹانویس سکے گی جبکہ ہر خیر کی قوت ابرار وفر ماں برواروں کی شکل میں جنے اوراس کی تعتول کی مستقل قرار پائے گی۔اللہ کے اللہ کے تکران فرشے ''کراما کا تیون' ان کے تمام انجال کا ریکار و محفوظ کررہے تیں اور روز قیامت اللہ کے مواکسی کا تحکم میں جلے گا۔

# سورة المطففين

سورة المطقفين كى جراس ش ٢٠٣٦ يات إلى ورت كى ابتدارى ويسك المسلق المطقفين " به مورق كى ابتدارى ويسك المسلق المطقفين " به مولى بالعنى بالى خرافى جناب أول من كى الرف والول ك ك به مطقفين كى معنى إلى تاب أول على كرف والله الى المبت سه ان كانام " المنطقفين " يا تعطفيف " ركما " يا به

اس سے ہروہ شخص مراہ ہوسکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا اور اپنے قرائض منعین میں کوتا ہی گرتا ہو۔ آیک بدو نے میدالملک بن مروان سے کہا قر آن کریم میں مضففین سے

لئے برق بخت وجیدیں بیں تمہارا اپنے بارے بی کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال بلانا نے آول کے بتھیا لیتے ہو۔

مطفقتین کی ہلاکت کے املان کے ساتھ سورت کی ابتدا ہ بوری ہے۔ اس کے بعد بتایا اسے اندا ہ بوری ہے۔ اس کے بعد بتایا اسے مفاولات پر آئی فیش آئے وہی جبکہ واسرول کے حقوق کی وہیاں بھی بجمیر کر رکھ وہیتے تیں۔ اس انسانی کنز وری کی بوزی وجہ قیاست کے احتساب پر یقین نہ ہونا ہے۔ اگر مفتیدہ آئی فرت کو پہلتا کردیا جائے تو اس قطر ناک بیاری کا مفتس ہے بیاری کا مفتس ہے جراشر اروفیار کا انجام فرکر کرنے بتایا ہے کہ مفترین آ فرت ور تقیقت انتہا و پہندا ور انتہوں کی وجہ سے انزیک اور انتہا ہو اس کے دار کرنے بتایا ہے کہ مفترین آ فرت ور تقیقت انتہا و پہندا ور انتہوں کی وجہ سے انزیک آلود" بوجہ ہے ہیں۔ ان کے دل کنا ہوں کی وجہ سے انزیک آلود" بوجہ ہے ہیں۔ ان کے دل کنا ہوں کی وجہ سے انزیک آلود" بوجہ ہے ہیں۔ انہا کہ انتہا کر انتہا کہ انتہا کی انتہا کرنے بتایا کہ جس طریق کا فراوگ و نیا بھوجائے ہیں۔ پھر ایرار واخیار کا قابل رشک انتہا م فراکر کے بتایا کہ جس طریق کا فراوگ و نیا بھوجائے ہیں۔ پھر ایرار واخیار کا قابل رشک انتہا م فراکر کے بتایا کہ جس طریق کا فراوگ و نیا بھوجائے ہیں۔ پھر ایرار واخیار کا قابل رشک انتہا م فراک کا نا انتہاں والے ان کا نما آن از ان کی گے۔

#### سورة الانشقاق

قیامت کے خوف کے مناظر کے تذکرہ پر بیاسورٹ مشتل ہے۔ آسمان پھٹ جا کیں کے اور اللہ کے تکم پر گوش برآ واڈ دول کے اور اللہ کے تکم پر گوش برآ واڈ دول کے انسان کو جہد مسلسل اور مشقت کے در ہے مراحل ہے گزرگرا ہے دب کے حضور کا نیا ہوگا۔ اس وقت انسان ووگرہ دول میں تقسیم ہوجا تیں کے ۔ ایک تو وہ دول کے جن کونا سہ کا نیا اور انسان ووگرہ دول میں تقسیم ہوجا تیں کے ۔ ایک تو وہ دول کے جن کونا سہ انسال واکس کے تاکیا جا کا دول میں تامید کا اور انسان کا کی جن کونا سرا تھال جا تا تھا ہہ کا دول کے تاکیل میں تری اور میں تامید کا دول میں تامید کا دول کے تاکہ کا دول کی تاکہ کا دول کی تاکہ کا دول کی تاکہ کا دول کے تاکہ کی تاکہ کا دول کی تاکہ کی تاکہ کا دول کا دول کی تاکہ کی تاکہ کا دول کی تاکہ کر تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کر تاکہ کی تاکہ کی

آیت ۱۹ است مشمیس کمیا کرانگذاخالی ارشاد قرمات بین کدتم سب ایک منزل سه دوسری منزل کی طرف چزھتے جاؤے۔ بینی بھی بجین بھی جواتی ابھی پردھایا اسی طرب HETE TO THE

سوچوں اور قکروں جن تبریلیاں ہوتی رہیں گی۔ اس کے باوجوہ بھی ہے لوگ آخرا بھان کیوں نہیں لاتے اور قرآن کن کر بچدو ریز کیوں ٹیٹن ہوجائے۔ ورحقیقت ان تمام جرائم ک چیچے مقیدۂ آخرت اور پوم احتساب کا انکار کا عامل کار فرما ہے۔ چنانچے فر مایا ایسے افراد کو ورونا ک عذاب کی بشارت سناہ پیچے ۔ اس سے وہی لوگ ٹیٹن کے جم ایمان اور افحال صالح برکار بند جوں گے ان کے لئے بھی منتظم شہونے والا اجروٹو اب ہے۔

سورة البروج

سورة البرون كى باس شرا ۱۳ ما يات جير - ال سورت كى ابتداء بى السندة و ذات الكورة به " بي جوتى ب ( قتم ب برجول والله آسان كى ) لفظ مرون جواس كى جركى بى آيت شر استعال جواب " برئ" كى تقع ب - عربى زبان شرا" برئ" قام مشبوط عادت مبلند عادت كو كتبة جيل - يبال برجول ب مراويا توباره برئ جي جن كوآ فناب ايك سال كى مدت ميل هے كرتا ہ يا آسانى قلعہ كے وہ حصہ جي جن جن ش فرشتے بيره ويتة جيل يابة بيد برد سام او جيل جود كھتے شرا سان يرمعلوم ہوتے ہيں۔

الیمان پر ٹاہت قدمی میں ہے۔ پھر خیر ونٹر کی قو تواں کے انجام کے تذکرہ کے ساتھ دی اللہ تعالٰی کی طاقت وقوت ،محبت ومغفرت اور جلال ومظمت کو بیان کر کے بھر مول پر مضبوط ہاتھ ؤالنے کا املان کیا گیا ہے اور پھر فرعون اور شود کی ہلاکت کے بیان کے ساتھ قرآن کر بھ کے انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔

#### سورة الطارق

مورۃ الطارق کی ہے، اس بی سارآ یات ہیں۔ اس مورت کی ابتداء ہی میں ''والسّماء والطّارق ''فرمایا کیا ہے لیمیٰ تتم ہےآ سان گیا اورطارق کی۔طارق کے معنی ہیں جو چیز رات گونمودار ہو۔مراداس ہے روشن ستارے ہیں۔ای مناسبت ہے اس مورت کانام الطارق ہے۔

اس سورت کامرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہوئے کا مقیدہ ہے۔ ستاروں کی حتم کھا کر بتایا گیا ہے کہ جس طرح افغام تھی ہیں ستارے ایک محفوظ و منطبط افغام کے پابند ہیں اسی طرح انسانوں کی اوران کے افعال کی حفاظت کے لئے بھی قرشتے متعین ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پرولیل کے طور پر انسان کواپئی تخلیق اذل میں فور کی دھوت دی گئی ہے اور بتایا کیا ہے کہ جب اللہ ایک نطف ہے جیتا جا کتا انسان بنا سکتا ہے تو وہ اللہ اسے ووہارہ پیدا کرنے پر بھی قادرہے۔

آیت اام سے انتداقیال نے پانی تھرے آسان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی قتم کھا کرفر مایا کدیے قرآن کریم فق و باطل میں انتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کافر سازشیں کررہے میں اورانندان کا تو ڈ کررہے میں اہتدا آئیس مہلت و سے دواور بیانند سے فئی کرکھیں نہیں جائٹیل گئے۔

# سورة الاعلى

مورة الاطلى كل بياوراس بين ١٩٥٦ يات يين ١٠١٠ مورت كل ابتداوي السبح السهر وَبَكُ الْاعْسَلَى " بيادو كَل بي لين السينيم والله البياد جومون آب كرماتي بين البيني يرورد كار عاليشان كرنام كي في يجيز الفظ" اللي "جس كرمعن بين سب ساوير، المنافعة المنافعة

شالب، سب سے برقر ، عالی شان سے اللہ تعالی کی ایک صفت ہے، اس مناسب سے اس سورت کا نام "اعلیٰ" مقرر ہوا۔

سبب نزول ال مورت کامفسرین نے بیالتھا ہے کہ جب آتخضرت ہے ہیں جو انہاں قبر آئی مورتیں نازل ہونا شروش ہوئیں اور فیب سے بے شار علوم اور معارف کا فیضان شروش ہواتو رسول اللہ ہونا شروش ہوئیں اور فیب سے بے شار علوم اور معارف کا فیضان شروش ہواتو رسول اللہ ہوئی ہوں البہانہ ہو کہ ان میں بید خیال گزرا کہ میں فور پڑھا لکھا نیمیں ہوں البہانہ ہو کہ ان میں سے کوئی چیز ہمول جاؤں ۔ اس لئے اس مورت میں النفراتوالی نے آپ کی تسلی فرمائی کر آپ نوش ہوئی ہوئی ہوئی کے اور آپ کو ابھو لئے کا خطرہ ہر گزند کرنا چاہیے۔ ای وجہ سے معد بیٹ شروف میں وارو ہے کہ آخضرت میں مورت کو بہت مجبوب رکھتے تھے اور ونز کی معد بیٹ اور میر میں اور میر میں اور میر میں اور جمومی اکثر میں گرامی رکھت میں مورۃ الاملی اور دومری رکھت میں اور جمومی اور جمومی اور جمومی رکھت میں مورۃ الاملی اور دومری والوس ہیں اور جمومی ان کر میں ہوئی تو میں ہیں اور جمومی ان کو جمومی کی دوموراؤں کو پڑھے۔

ابتدا، سورت میں اللہ تعالیٰ کے ہرجیب و کمزوری ہے پاک ہوئے کے املان کے ساتھ بی اس کی قدرت کا ملہ اورانسا تو اس پراس کے انحامات و منایات کا تذکر ہے۔

آیت ۳ سے اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ بی تعلیم و ہے ہیں جس میں نسیان اور بھول چوک کی کو تی تھجائش تھیں ہے البت اگر اللہ تھی مرحلہ بیرقر آن پاک کے ممسی حصر کومنسون کرنے کے لئے آ ہے کے ذہمن سے توکرنا چاہیں تو کر بیکھے ہیں۔

آیت 9 سے بیر بتایا جار ہا ہے کہ قرآن کریم ہے سیجے معنی میں استفادہ وہ می کرسکتا ہے جوابیٹا اندرخشیت پیدا کرنے کا خوابش مند دواور بد بخت وجہنمی اس قرآن سے فینس حاصل نہیں کر سکتے ۔

ال مورت كى آيت ١١٥ سے يہ جى بتايا جار باہے كے كاميا ب فض كون ہے چنا نچار شاد فرمايا اسٹانس كى اصلات كرے اس يا كيزه بنائے والا كاميا ہے ہے اور يہ كام وہى كرسكتا ہے جواللہ كے ذكراور نماز كا عادى ہو۔ اصل زندگى آخرت كى زندگى ہے اور بے بات حضرت ابرا تيم اور معفرت موكى مليجا السلام كى كتابول بين بحى كاسى ہوئى موجود ہے۔

#### سورة الغاشيه

مورة الفاشية في باوراس بين ٢٦ مآيات بين ١٣٠ كي ابتداء أيك مواليد إمله الفيل السك خديث الفاشية ٥٠ " تا اوقى بكركيا آپ لوغاشيك بكوفر بي الله الفيل السك خدام الفاشيك بكوفر الفيل ب عاشيه قيامت كو كتب بين كيونك فاشيه كاستهوم ب جهيا جائے والى اسب كو فرصانب و ين والى - أيك الى چيز جمس كى بكر ساكونى جى ندى شكاة الى لفظ فاشيد كى مناسبت سه الساسورت كا نام مورة الفاشيد مقررة وال

سورت کے آخر میں صفور کھی کو انسانیت کے لئے باد دیائی اور نبیجت کرائے کا تقلم ہے اور قیامت کے احتساب کواپنی انگاموں کے سامنے رکھنے کی گفین ہے۔

#### سورة الفجر

سورة الفجر كلى ب اور الل يل ١٩٠٠ يات جيل ١١٥٠ الله سورت كل ابتداء الله الفظ "والف خبر" ب بولى ب البرسي كل روشني يجو شفه كانام ب اللفظ ب مورت كانام "الفنجر" مقرر الوا-

ابتدا، پس پائی قسمیں کھا کر اللہ نے کافرول کی گرفت کرنے اور عذاب ویے کا المان کیا ہے اور غذاب ویے کا المان کیا ہے اور پھراس پر واقعاتی شاہد پیش کرتے ہوئے تو م عادہ شمود وفرمون کا تذکر واور الن کی بلاکت کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر مشقت اور بھی بش اور داخت مانا ہے قائر انے اور بجب بش فطر ہت کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب آ رام وراحت مانا ہے قائر انے اور بجب بش جتنا ہوئے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بش ای المائی تھا ای وجہ ہے تو بھی پیشوس کی جس اور جب کر ایک اور جب کر ایک اور جب المائی تھا ای وجہ ہے تو بھی پیشوس کی ہی اور جب مال کی اکٹر نے اور بھی آئی ہے تو المذکر اس کے بعد ان سورت میں قریبوں اور مسکینوں کی حق تحق افران کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب افران کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب افدات کا اور جب مال کی کہنا ہو گئا ہو شدت بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب افدات کر اور کی گئا ہو شدت بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے بہتم کو لا کھڑا کر دیا جائے گائی وقت افران کرنے کو سے بوجا کی اور کہنا کہ کہنا ہو گئا ہو ہو گئا ہو

#### سورة البلد

سورة البلد کل ہے، اس میں ۱۹۳۰ بات جیں۔ اس سورت کی پہلی تن آیت میں انبلاد'' کی تشم کھائی گئی ہے، جس کے گفتنی معنی شم کے جیںا در مرادشیر کلسے ساتی وجہ سے اس سورت کا نام بلد مقرر دوا۔ سورت کے شان نزول کے سلسلہ بٹس ایک روایت ہے کھی ہے کہ قریش میں ایک کافر اسید بن کلد ونہا بیت تھی زیکل اورزور آور پہلوان تھا اس کو اپنی طاقت پر بڑا

ناز تغااوراس کی طاقت کا بیرحال تھا کہا ہے یاؤں ہے گائے نئل کا تیزہ و ہالیتا اور لوگوں ے كبتا كريرے باؤل كے فيات برام تي كروكماؤر بہت سے اوك ل كرزورة زمانى کرتے مر پہڑہ کھنچنے کے مزے کوے اوجا تا اگراس کے باؤں کے سے نافقا تھا۔ جب ر مول الله الألاث الأسلام أن كودعوت اسلام وي تؤوه وكافر اليان نه لا يا اور ال في بهت بخت ست کلمات آپ کی شان میں استعمال کے اور کہنے لگا کہتم بھے آتش دوز پٹا کے موکلوں ہے کہا ڈراتے ہو، میرا بایاں ہاتھ اُن سب کوسزا ہے کے لئے کافی ہے۔ میرے مقابلہ کی گون تاب لاسكمات اورجي بركون مالب أسكمات اورجنت كي تعتول س جي كيا يسلاح جوء میں نے شاہ بین اورخوش کی آنقر بیات میں اتنا مال ووولت فریق کیا ہے کہ تمہاری جنت کی تعتیں ای کے سامنے تی ہیں۔ اُس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے بیادرت نازل فرمانی اور بتایا که انسان کواین قوت اورز وراور مال دوات کی کشرت اور پروانی پرمغرورو نازال ند بونا جا ہے اور اگر پر انسان پر دائش ہے کے گرموت تک کے واقعات وتفحرات م غود کرے تو بیرخوب داشتے ہوجاتا ہے کہ اے کس قدر اٹکالیف اور شدائد کا سامنا کرتا پڑتا

مورت كى ايتداه من تين تعمين كما أي كي بين:

(۱) كونكرمه كي جس مين بي الله ربائش يذير تقه

(P) والدكن (٣) اولاوکی

و نیا کی زندگی بیس انسان مشقت اور تکلیف کے مراحل سے گزر تا رہتا ہے۔ پیکی کا رات التياركرف من بهي مشقت آلى باور بدى كارات التياركرف من بهي مشقت آتی ہے محرفرق ہے کے کینکی کی را وجس مشتقت اٹھائے والول کے لئے اجرواتو اب بھی ہے اور سکون و اظمینان بھی جبکہ بدی کی راو میں مشقت افعانے والوں کے لئے صرف و زیاد آ جُرت كي آكليف اورعذاب بي ب-

انسان کی بٹ وحرمی اور الشرے رائے ہے رو کئے کے جرم کے اغاوہ پر فرمایا کہ جو کہتا ے کہ میں نے بہت مال انگادیا ہے، کیاات معلوم آئیں کدات کوئی و کیچے وہا ہے کداس نے بیا

مال كس فوش من شري كياب.

سورت کے آخر میں اللہ نے اٹسان پراپٹے انعامات کا ڈکر فر ما کرانسان کوخد مت فلق کی گفین کی ہے اور نیک و بدکی تقییم پرسورت کا افتقام کیا گیاہے۔

سورة الشّمس

سورة الشمس كل ب، اس يس ١٠١٥ يات إلى - اس مورت كى ابتدائل و المنسف و طسخها " عن في به اس يس ١٠١٥ يات إلى - اس مورت كى اروش كى - چونك اس مورت كى اوراس كى روشن كى - چونك اس مورت كى ابتداء كى لفظ " وأفقس " يعنى آفاب يا سورت كا مام موافق ب اس لئ اس مورت كا مام موافقس" قراريا يا -

یا ایمان و اسلام کے ابتدائی دور کی ایک سورت ہے، جب کہ قریش اور اہل مکہ آنخضرت ﷺ کی دعوت کا انکار کرد ہے تھے۔ اللہ کے رسول کی ہاتوں کو تبطلاتے تھے اور جن حقیقتوں کی خبر نبی ﷺ و ہے۔ رہے تھے وہ آئیس سچانہ جائے تھے۔ اس سورت میں انجی اہل مکدکومتنہ کیا جارہا ہے۔

اگر چد میر مورت مختلم ہے لیکن تو حیدا در آخرت کی پوری دعوت اور اس کونہ مانے کے متائج پوری طرح اس میں مسید دیتے گئے جی ۔

مورت کی ایندا ویش سات فقسیس کھا کریتا ہاہے کہ جس طری پیشام تھا کی برائی ہیں ، اس طری میہ بات بھی ہرجی ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی ہیں تیز کرنے کی صفت عطاء کی ہے جو اس سے فائد و افضا کر نیکی کا راستہ افتیار کر کے اپنی اصلاح کر لینتا ہے ، و و ہی کامیا ہے وکا مران ہے۔

سورة المنتمس كے علاوہ بھى مختلف جنگيوں پر قر آن كريم نے فلات يانے والوں كى پچھ خصوصيات اور علامات بيان كى جيں۔مثلاً

(۱) ''تم میں بھیاوک تو ایسے ضرور ہی رہنا جا جیس جو نیکی کی طرف بلائیں ، جسلائی کا علم ویں اور برائیوں سے رو کئے رہیں۔ جواوک بیاکام کریں گے وہی فلائ بیائیں گے۔'' (سور ڈ آل عمران ، آبیت میں)

- (۲) "اہے ایمان والوائے بڑھتا اور چڑھتا مود کھانا مچھوڑ دوادر النہ ہے ڈرو۔ امید
   کے لفال یا ڈے۔ "(مور ڈ آل مران و آپید ۱۳۰۰)
- (۳) "اے انھان والوا خود صبر کرواور مقابلہ میں صبر کرتے رہواور مقابلہ کے لئے مستعدر ہواور اللہ ہے انہاں والوا خود صبر کرتے ہوتا کرتم فلائ یاؤ۔" (سور و آل حمران و آیت معم)
- (۳) "اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواوراس کا قرب تلاش کرو اوراس کی راہ شک جہاد وجد و جہد کروتا کرتم فلات یاؤٹ ( سور کھا اندہ و آیت ۳۵)
- (۵) "اے ایمان والواشراب اور جوان بت اور پانے یہ سب گندے شیطانی کام جی دان ہے پر بیز کرو۔ امید ہے کہ جیس فلاح انسیب ہوگی۔ "(سور دُما کدو دا آیت ۹۰) (۱) "(اے بی دائے) آپ کہدہ بچنے کہ نا پاک اور پاک برابر نیس ہو تکے ، کو تھے نا پاک چیز وں کی کشرے انجی گلتی ہو دسواے مقل والواللہ ہے درتے رہواتا کہ تم فلاح پاؤ۔"
- ( ک ) ''البقدا جولوگ ان پر بیخی تھے۔ ان پر ایمان لا نمیں اور و بین قائم کرنے اور اللہ کا کھے۔ بائد کرنے وار اللہ کا کھے۔ بائد کرنے کی جوان کھے۔ بائد کرنے کی جوان کے ساتھ ان کی صابت وضرت کریں اور اس روشنی کی جروی کریں جوان کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو وہ کا اوگ قلات پائے والے ہیں۔ (سور ڈاعمراف، آیت کا ا)
  کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو وہ کی اوگ قلات پائے والے ہیں۔ (سور ڈاعمراف، آیت کا ا)
  کی گروہ سے مہارا مقابلہ ہوتو شاہت قدم رہواور اللہ کو کشریت ہے یاد کر وہا کہ قلال یاؤ۔''

(اسورة الانفال: آيده)

- (9) "البنة رسول (بلا ) اور جولوگ ان کی جمرای جی ایمان لا کی جی انہوں نے اسپول سے اسپول اور کی اور جولوگ ان کی جمرای جی ایمان لا کیے جی انہوں نے اسپول اور کی جائے اور کی اور کی لوگ سے اسپول اور کی اور کی لوگ سے اسپول جی جائے ایسے بائے تیار کو سے کا میاب جیں لیعنی فلائ پائے والے جیں۔ اللہ نے ان کے لئے ایسے بائے تیار کر گئے ہیں۔ اللہ میں وہ جیشر میں جن کے اور کی بڑی کا میانی ہیں۔ ان جی وہ جیشر میں جائے ہیں جائے ہیں ہیں۔ ان جی وہ جیشر میں جائے ہیں۔ ان جی اور کی بڑی کا میانی ہیں۔ "(سور وُرتوب، آیے کے اور کی بڑی کا میانی ہیں۔ "(سور وُرتوب، آیے کے ایک میانی ہیں۔ "(سور وُرتوب، آیے کے ایک میانی ہیں۔ "ا
- (٤٠) منتاے ایمان والوا رکوئ کیا کرواور مجدو کیا کرواورائی پروروگار کی عمادت

کرتے رہواہ رجما الی کے کام کرتے رہو۔ امیدہ کہاس طرح تم فلاح پاؤ کے۔'' (مور ڈالی آیت ہے)

الحاصل قرآن کریم میں مصرف بیصاف صاف ظاہر فرمایا کیا کہ کامیا فی اور ناکا می کیا ہے بلکہ اس کچی کامیا بی کو حاصل کرنے کا طریق بھی بتایا کیا اور اس راستہ پر چلنے کے لئے ابھارا کیا جوکا میا بی کی منزل تک لے جاتا ہے۔

اور چونا کیام و نام او ہے۔ پھر ایک ایک بی مرسش اور گنام کارق ما تو م شمود کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی تو م کے رکیس و شریف قدوی کوالفد کی نافر مانی پر آ ماد ہ کر کے اونٹی کے قل پر مجبور کیا جس کی بنا و پر میشخس قوم کا ہر تین اور ہر بخت شخص قرار پایا۔ چنانچہ پورٹی تو م کوان کی سرکشی اور بخاوت کے نتیجہ ش ایسے مذاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کوئی ایک فروجی نہ فی سرکا اور اللہ تھائی جب کسی کو بلاک کرتے میں تو نمان کے سے نبیش فرزا کرتے۔

سورة الليل

سورة اليمل كلى ہے ، اس ميں امام آيات ميں۔ اس سورت كی ابتدائی افتظ" وَ النِّسال" سے جو تی ہے۔ ليل كے متى رات كے جيں ، اس لينے علامت كے طور پر اس كوسورة اليمل كہا حاتا ہے۔

اس کی ایندا مقین حقائق کی مقیمیں کھا کرفر مایا تھیا ہے کہ جس طریق ان حقائق کو تعلیم
سے بغیر جارہ کا رفیق ہندا کی طریق اس حقیقت ہے بھی انکار ممکن تعین ہے کہ خیر وشراور لیکی
و بدی کے حوالے ہے انسانوں کے افعال مختلف جیں جو شخص تفق کی اعتبار کر کے نیکی اور
سفاوت کا راست اپنا تا ہے اللہ تعمالی اس کے راست کو آسمان کرو ہے جی اور جو شخص نیکی کا منظر
مو کر جمل اور گناہ کا راستہ اپنا تا ہے اللہ اس کا راستہ بھی آسمان کرو ہے جی تیں لیکن جب یہ
ماخر مان جہنم کے گزھے میں کرے گا تو بخل ہے بچایا ہو امال اس بچائیس سے گا جبکہ اللہ کی

(١) تزكية وجاتاب

(٢) جينم حافظت بحي بوجال ب

(٣) اورالله اسے اپنی عطا ہوا نعام کے زریعیدراضی بھی کرویتے ہیں۔

سورة الضحي

سورة الشحی کلی ہے، اس بین اام آیات ہیں۔ اس مورت کی ابتداء بی افتظ مضعفی " ہے۔ وو کی ہے بیٹی کے معنی دن چڑھے کا واتت اور آفتاب بلند ہوئے کا واتت ہے۔ تو اس مورت کی ابتدار میں اوّل کئی کی متم کھا آن کئی ہے واس ویہ ہے اس مورت کا نام "الصّعفی " مقرر ہوا۔

حضورا کرم وی بیاری کی وجہ ہے چند دوز تبجد کے لئے نداخی خطاقو آپ کی پیچی اُمْ جمیل کہنے کی کہ آپ کے دب نے آپ کا ساتھ چوڑ دیا ہے اس پر اللہ تعالی نے قشم کھاکر فرمایا:

(۱) جس طرح ون كے ساتھ اجالا ايك طبيقت ہے، جدائيں ہوتا اور رات كے ساتھ اجالا ايك طبيقت ہے، جدائيں ہوتا اور رات ك ساتھ اند جراايك طبيقت ہے جاری وندی ہوتا ، اس طرح برجى يا قابل ترويد طبيقت ہے كه آپ كارب نے ندآپ كوچھوڑا ہے ورندى آپ سے بيزار ہواہے۔

(۲) و نیاو آخرے میں مواز ند کرنے کی تلفین کے ساتھ آخرے کے ابہتر ہوئے کا اطلان قرمایا کیا ہے۔

(٣) قیامت کے دن امت کے حوالہ ہے آپ کورائنی کرنے کی خوشخبری ہاور پھر مامنی کے تین انعامات واحسانات کی یادہ ہائی کردائی کئی ہے کہ (۱) آپ کی تیسی میں سر پرتی کی (۲) فقر میں فناہ عطافر مائی (٣) شرایعت سے ہے خبری میں قرآنی شرایعت عطاء قرمانی لہذا ان انعامات کے شکر میں تیجیوں اور حاجت مندول کی کفالت و سر پرتی کرتے رہے اور اہند کے احسانات وانعامات کا احتراف کرتے رہے اور اوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے رہے ا

سورة الانشراح

مورة الانشراح کی ہے، اس بیں ۸رآ بات بین۔ ای مورت میں حضور کھے کے اعلی مرتب و مقام کو بیان کرتے ہوئے تین احسانات

يال فرمائ مي ين

(۱) آپ کاسید کھول دیا گئی کورٹبوٹ ہے بھر دیا۔

(۲) شہوت کی فرمہ دار بھال کے او جو ہے آپ کی کمر نو فی جار ہی آتی ان سے عہدہ برآ جو نے بیس آپ کو ہولت بہم پہنچا گیا۔

(٣) آپ کام کواپ نام کواپ نام کے ساتھ طاکر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ عدیث قدی ب اندیکا دیا۔ عدیث قدی ہے۔ اندیک اندیک دیا ہے۔ اندیک اندیک کے اندیک اندیک دیا ہے۔ اندیک اندیک دیا ہے۔ اندیک دیا ہے۔ اندیک دیا ہے۔ اس کے بعد مار تکر مدیک مشتقت و تکا کیف سے جمر اور زندگی کے بارے میں تسلی و بیت ہوئے فرمایا کہ یہ مصائب و تکا لیف ویر پائٹیل جیل۔ تکی کے بعد فنظر یب سبولتوں اور آسانیوں کا وورشرو ت بوان ہوا ہے اور ساتھ تک فرمایا ہے۔ فرائش شعبی کی اور اندیک کے بعد اسے در ساتھ تک فرمایا ہے۔ فرائش شعبی کی اور اندیک کے بعد اسے در بات دربات تکا الاگریں۔

# سورة التين

#### سورة العلق

مورة العلق على بإدراس بين ١٥٤٩ يات جن سائف "المصلة المستحدة ويتخون كو كهتية بين ماس مورت كي دوسري آيت بين أمر ما يا كلياب المنسلة الإنسسان مِنْ عَلَقِ ٥ "الله نے انسان کو ہے ہوئے خوان سے پیدا کیا۔ اس سے مورت کا نام 'علقی'' ماخوذ ہے۔ رسول اللہ ہوڑا پر نازل ہونے والی وئی جس سے مہلی وئی جس نازل ہونے والی پارٹی آ پیتی اس مورت کی ابتدا میں شامل جی دجن جس قرآ فی نصاب تعلیم کے خدو خال والشح کر کے انسان کی سرکش کے اسہاب سے برووانش یا کیا ہے۔

(۱) الندرب العزب كوادرا في حقيقت كوفراموش نه كرنا قر آنى نساب تعليم كى بنياد ہے۔انسان ای کوجول كر حكير دور ركشي ميں جنا) موتا ہے۔

(۲) مال و دولت الله کا انعام ہے اس کی دید ہے اللہ کے حکموں کوئؤ ( نا اور احراض کرنا اس کی تعتوں کا انکار اور مرکشی ہے۔

"فسو عنون هذه الاحدة "ابوخیل کی مرشی اور تکیر کی انتها راواس مورت میں بیان کیا اس کے کہ تحد اللہ کو نماز جیسے تقلیم الشان قبل کی ادا کیل سے روسکنے اور آپ کا مبارک سراسپینا الیا کہ اقد موں کے بینچے کیلئے کی بیان تک کرتا رہتا تھا۔ سورہ علق میں اس کو اس نازیبا حرکت سے بازید آپ کی صورت میں جبنی فون کے باضوں کرفیار کرائے اس کی جموئی اور گنا ہوں سے آبادہ دیا بیٹائی کو بالوں سے تھیسٹ کرجینم رسید کرنے کی جمکی وی کی ہے اور مماتھ دی تی تی مرسم کا اللہ کے مماسنے جدور بیز ہوگراس کے کرم دائل کو الیس مرش و نافر مانوں کی اطاعت کے بجائے اللہ کے مماسنے جدور بیز ہوگراس کے کا تقریب حاصل کو تے بہتے کی تیجینی ہے۔

سورة القدر

 مراعت فرمانی تئی اوران کی فضیات اور بزرگی میں بتلایا گیاہے کہ ایک شب قدر بنرار میلیوں

سے بہتر ہے بیمی بنرار میلیغ تک عبادت کرئے کا جواجر واقواب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ انیک شب قدر میں عبادت کرنے کا جواجر اس زیادہ تی کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کشا شب قدر میں عبادت کرنے کا اجرواقواب ہے اوراس زیادہ تی کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کشا ذیادہ ہے۔ اس طری اگر کسی فوش فعیر برس جیار ماہ ہے بھی ذیادہ وزمان کا میں اوران کو عبادت میں گزارہ بیات کی اصل وجا اس دات میں فزول قرآن کی ابتدا ہے۔ کو بیا شب اقدر کی مختصری علوب ہیں اور آئی میں ہے اور انسانیت کے لئے بیر بیغام ہے کہ میں جریل معلم میں ساتھ اور انسانیت کے لئے بیر بیغام ہے کہ میں جریل معظم میں ساتھ اور انسانیت کے لئے بیر بیغام ہے کہ میں جریل معظم میں اور اس دات میں جریل معظم میں اور اس دات کے عبادت گزارہ اس برا میں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اور تے ہیں اور اس دات کے عبادت گزارہ اس برا

### سورة البينه

اس مورت میں بتلایا گیا ہے کہ آئفشرت علی ذات گرامی بھائے خودرسالت کی ایک روٹن ولیل ہے کیونک آ پ نہایت پا کیز واخلاق واعمال وعقائد کی طرف داوت و ہے والی آیات لوگوں کوسٹانے اور اللہ کی تو حیداوراس کی عباوت کی تعلیم وہدا بہت قرمائے ہیں۔

اس کے بعد اس سورت بیس پڑھے لکھے جاہلوں کے بغض وعناہ کا تذکرہ ہے کہ وین قطرت اسلام کا راستہ رو کئے کے لئے میبودی وعیسا فی اور مشرکین با ہم متحد ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی عباوت بیس بندوں ہے اخلاص اور بیسوئی کا مطالبہ کرتے تیں۔

میسورت کفروشرک کے مرتکب انسانوں کو بدترین خلائق اورا بیان وقبل صالح کے علم ہر داروں کو بہترین خلائق اورا بیان وقبل صالح کے علم ہر داروں کو بہترین خلائق قرار دیق ہے اور دونوں جماعتوں کے انتجام بھی اس سورت

عن والرك الله الله إن

#### سورة الزلزال

سورة الزازال مدنی ہے اور اس پی ۱۸۸ یات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء" اخا وُلْسوَ لَسَتِ الْاوْضُ وَلْمُوالْفِ 0" ہے جو لَی ہے لیکن جب زمین اپٹی پخت جنبش ہے بلائی جائے گی رائی ہے سورت کانام" وُلْمَوْ لَتُ" "یا" وَلُوْالْ " ما خود ہے جس میں تیامت کے دان پیس زازار بخطیم واقع ہوئے گی خبرہے۔

ترفدی کی ایک حدیث میں «عفرت انس اور حفرت این عباس رضی القد فتها وولوں
عدروایت کے کررسول القد فرق نے فر مایا: "افدا ڈلئو لت "اصف قر آن کے برایر ہاواد
" فحل هو اللّٰهُ احدُ " ایک تبائی قر آن کے برایر ہے اور "فیل یک ایک الکھورُون " ایک
پوتھائی قر آن کے برابر ہے اور ترفدی کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ "افدا ڈلکے لست "
روتھائی قر آن ہے۔

ملاء ترام نے کلما ہے کہ چوٹھائی قرآن ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جی چار ہے۔

چیزیں جی بیٹی چار چیزوں کا بیان ہے۔ (۱) زندگی ، (۲) موت (۳) عشر (۳) مساب اورائی مورت میں صرف حساب کا بیان ہے اورائی کوشف قرآن کینے کی جبہ یہ ہے کہ قرآن میں احوالی و فیا کا بھی بیان ہے اورائی کوشف قرآن کینے کی جب یہ ہی سرف احوالی آخرے کا بھی اورائی سورت میں سرف احوالی آخرے کا بھی اورائی سورت میں سرف احوالی آخرے کا بیان ہے البقدا یہ سورت ایک حیثیت سے نصف قرآن ہے اور دوسری حیثیت سے نصف قرآن ہے اور دوسری حیثیت سے چیارم قرآن سالک روایت میں ہے کہ مشکرین قیامت اور چیخ سے کہ قیامت اور ترک کرنے کی ساس سوال کے جواب میں یہ سورت نازلی ہوئی اورائیک چیم رات گزری میں کہ ترک کی اس کا فرد ایک جواب میں یہ سورت نازلی ہوئی اورائیک چیم رات گزری میں کہ کہائی گی آخری آیات (جوایک ذرہ کے ایس سوالی کے جواب میں ہے کہائی گی آخری آیات (جوایک ذرہ کے برابر بری کرے کا ووائے و کیے لے برابر بری کرے کا ووائے و کیے لیے کہائی گی جائی ہیں۔

يعنى معمولى سے معمولى عمل بھى حياہ اچھا ہو بإبراانسانى زئد كى پراسينے اثرات فلاہر

# کے بغیر نبیں رہتااور قیامت میں شیرہ شم کے مل کا بدایاں کر دہے گا۔

### سورة العاديات

سورة العاديات على جود الله على الدا يات جي ساس مورت كى ابتداء بى الدا يات جي ساس مورت كى ابتداء بى الرائد الما الما يات جي ساس مورت كى ابتداء بى المواقع المعاديات حفيلات حفيلات والمعاديات حفيلات المحتود ال

اس مورت کی ابتداء میں جابدین کی سوار یوں کی شمیس کھا کر جہاد تی سمیل اللہ کی عظمت دائیں کو جہاد تی سمیل اللہ کی عظمت دائیں کو جا کر کہا ہے اور بتایا گیاہ کر جس طرح دوڑت ہوئے کھوڑوں کا ہائیا،
کھر وں سے چنگار ہاں اڑانا مسلح سویرے دشمن پر تعلم آ در ہونا ، کر دو خیار اڑانا اور دشمن کے بخت میں کھس جانا بنی بر حقیقت ہے ای طرح انسان میں ناشکری اور حب مال کے جذبات کا پہلے جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر قیم وں سے دوبارہ زندہ کر کے اضابے جانے کا اور سید کے بیدوں کے بیدائدہ و تے۔

#### سورة القارعه

مورة القارمة في جاوراس من الارآيات إلى يسورت في ابتداء في الفظ اللفاد غة" من المورث في ابتداء في الفظ اللفاد غة" من الوق من المورث ألمال من المورث ألمال المورث المورث ألمال المورث ألمال

قیامت و آخرت پرایمان اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کو پوری طرق ول میں بٹھانے کے لئے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں بھی انسانوں کو قیامت کی تولنا کیوں ہے ذرایا گیا ہے اور آخرت کی کامیانی اور ناکامی کے بارے میں بٹلایا کیا ہے کہ اس دن جس کی نیکیاں وزن میں زیادہ اور کی وہ خاطر خواہ آرام

اور ہرطر ن راحت میں ہوگا اور جس کے ایمان کا پلیہ لمِکا ہوگا اس کا شمکانہ جہم اور اس کی وہکتی ہوئی آئے۔ ہوگا۔

اس سورت میں قیامت کی مولنا کیوں سے ڈرایا کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوئی تو انقام کا گفات میں بنزی بنزی تبدیلیاں واقع ہوں گی جوانسان کو جیران اور سششدر کرہ یں گی۔ سورت کے انفقام پر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے افعال کا وزن ہوگا انسان حسنات ذیا وہ اول کی اور کی کی میننات اور انہی کے انتہار سے انسان کے انجام کا تھین ہوگا۔ مسلور قالت کے انتہا

اس مورت کی فضیات ایک عدیث ہے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت این عمر رضی الدُ فنہما کی روایت ہے کہ درسول اللہ فنہما کی روایت ہے کہ درسول اللہ فاقت نش کے بیائی عمر میں بیان عمر رضی الدُ فنہما روز پڑ جالیا کر ہے؟ صحابہ رضی اللہ منہم نے عرض کیا، ہزار آیات روز کون پڑ جاسکتا ہے؟ فرمایا کیا تم بھی ہے گئی ہوڑ کا اللہ منہم الشکافی "مجھی ٹیٹس پڑ جاسکتا ہے واک تھیا اس مورت کی تالوت کو یا آیک بڑار آیات کی تلاوت کے برابر ہے۔

اس مورت میں ان اوگوں کی غدمت کی گئی ہے جوسرف و نیا کی زندنی کو اپنا مقصد

ریا لینے جی اورو نیا کا ایندھن جی کرنے میں لگار ہے جی سان کا منہا ک کود کیجا کہ بول

مارے کہ انہیں و نیا میں بہیش رہنا ہے کیکن جب اجیا تک موت آ جاتی ہے تو ان ک

مارے منصوب دھرے کے دھرے روجاتے ہیں اور انہیں قصر (محل) س

قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے ، ایسے اوگوں کو اس سورت میں ڈرایا گیا ہے کہ قیامت ک

وان تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا اور تم سے انتدکی نفتوں کے بارے میں سوال کیا

جائے گا کہ اس دھوے ، فرافحت ، اگل و نثر ہے ، سکتی ، علم اور مال و ووات بھی کی افتوں کو

الإستعال كيالا

#### سؤرة العصر

مورة العصر كلى ب- اس يمل تين آيات إلى - ان مورت كل ابتداء بي أو المعضو" ئ فرماني تي يعني تم ب زمان كي - "عيضو" مر في زيان يمن زمان كو كتب إلى - الى س مورت كانام "المعضو" كاخوز ب.

ال مورت کے شان ازول کے سلسلہ علی ایک روایت ہیے کا اوالا سدائیک کا فرقا اور زمان جالیت علی وہ دھنم ت الویکر صدیق اور زمان جالیت علی وہ دھنم ت الویکر صدیق دیں ہے۔ کا دوست اقدار جب حضرت الویکر صدیق سیالیان کے آئے۔ آئی نے بیانوالا سد کا فرآن سے کہنے تک کرا سے الویکر تمہاری عقل پر کیا پھر پز کے گئے۔ آئی نے تو اپنی ہوشیاری اور فرکا وت سے تجارت علی بہت مال بیدا کیا اور بھی تم نے نقصان تین افعالیا۔ اب یک گفت ایسے گھانے کا سودا کیا کہ آبائی ویں چوز کر الات وائری می میادت سے تحروم اور ان کی شفا مت سے مایوں ہوگئے یہ حضرت صدیق آگیر ہے۔ کہ میادت سے تحروم اور ان کی شفا مت سے مایوں ہوگئے یہ حضرت صدیق آگیر ہے۔ نفر مایا کرا ہے۔ کہ میانی کی تاباد دار بندا ہوا کہ اور کی کرا ہو ہوئی ان اور تھی کو تو لی کرا ہو ہوئی ان کو تو ان کر دیسے کا مواسل میں تبیل ہوئی کی تر ویو فر مائی اور تھی کا مواسل ان کو کوں کے جو کا مواسل ان کو کوں کے جو کرا گئی تاباد کرا ہوئی کہ ان کی تو ان کی تھیں کرتے رہے اور تھی کہ دوسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے اور ایک و دسرے کوئی کی تھیں کرتے رہے۔

سورت کی ایتدا آوش زبانہ کی تشم کھا کروراصل ماض کی تاریخ سے جبرت ھاصل کرنے کی تعقین کی ہے کہ جارسفات: (۱) ایمان (۲) اشال صالحہ(۳) تن کی تعقین کرنے (۳) اورائق کے داستہ کی مشکلات پر مہر کرنے والے ہر دور میں کا میاب رہجے ہیں اوران صفات ہے تھروم ہردور میں تا کا م رہے ہیں۔

اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے میں کہ اگر قرآن کریم میں صرف بھی ایک سورت نازل ہوتی توانسانی رہنمائی اور بدایت کے لئے کافی ہوجاتی۔

# سورة الهمزه

مورة الهزه مَن ہے اس میں ۱۹ مآیات میں۔ اس سورت کی میلی ہی آیت میں۔ اس سورت کی میلی ہی آیت میں الشخصة الشخصة قائ الشخصة قائل کا افغا آیا ہے۔ الشخصة قائل میں اور گول کے میب السماع کے اللہ المیں پیشت میں اللہ کا اللہ میں اس میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے میں اللہ میں

اس مورت کے شان نزول کے سلساریل کالعا ہے کہ بعض کفار مکد مثلا اضن بن شریق المیتی بنن طلف اور والبیدین مغیرہ ہرا کیے مجلس میں رسول الشدار اور موشین کی ہدگوئی کیا کرتے ۔ طعنه زن رہنے اور میب ٹکالا کرتے ۔ بیامورت انہی کفار کو متنبہ کرنے کے لئے نازل ہوئی۔

اس مورت میں انسان کی تین بیار یول کی نشاتھ ہی کی گئے ہے:

الله عملی بیماری ہے گئی ایشت کسی کے عمیب بیمان کرنا ،اے فیبت کہتے ہیں اور فیبت بھرترین گناہ ہے۔قرآن کریم نے اس کواہے مرہ دابھائی کا گوشت کھانے ہے تعبیر کیا ہے۔

انا ووسری بتاری ہے کئی گواس کے سابٹ اس کے حسب وشب اور بین و ندہ ب اور شکل وصورت کا طعندو بینا اس کا نداق از انا اپیمنائنٹین کی عادت تھی۔ وہ قریب مسلمانوں کا خداق اڑا یا کرتے تھے ۔ بیاں بی میمود وفسار کی دسمی تن کا نداق از اتے ہیں ۔

حدیث شریف میں ہے کے مؤمن شاطعته بار نے والا ہوتا ہے، شاھنت کرنے والا ، نہ فخش کینے والدا ورشہ بے حیالی کرنے والا ۔ ( نزیذی )

اللہ تیسری بیماری ہے۔ جب دنیا جس میں میتلا ہوگر انسان حقوق اللہ کو بھی جول جاتا ہے اور حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عیت کے لئے کوئی جگر نیمیں رہتی ۔

# سورة الفيل

سورة الفيل كى ب، اس ميس ١٨٥ يات جيل - اس سورت كانام سورة فيل اس واسط

رکھا تمیا کہ اس میں اسحاب فیل بینی ہاتھی والوں کا قصہ فدکور ہے۔ فیل حرفی میں ہاتھی کو سیج جیں۔

اس مورت میں وہ مشہور تصدیبان دواہے جواسحاب فیل کے قصد کے نام ہے مشہور ہے۔ جس سمال حضور اکرم دفاقا کی وار وہ ہواسحاب فیل کے قصد کے نام ہے مشہور ایر مرافقا کی وار وہ ہوائی سمال ہے واقعہ فیش آیا۔ سنعاد کے گور فر ایر بدلے ہاتھیوں کا افتخار لے کر کعب پر چڑھائی کروگ تھی، اس کے ساتھ کم ویش سما تھ بڑا او جنگ بوجھے، جب قرایش نے اس کا مقابلہ کرنے اور بہت اللہ کی حفاظت ہے انکار کرد یا تواللہ نے تھیوٹے بہوں کی شہور نے جھوٹے برندے کنگریاں وے کر بھی وہے والن کنگریوں نے جدید بھوں کی شرح جاتی محاوی۔

ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر تملہ آ ور ہوئے اور ان کے مبر تاک انجام کے تذکرہ ہے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انجام کے تذکرہ ہے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اند کے دفاع ہے پہلو تھی اختیار کرے تو النہ تعالی اپنے لفکرواں میں ہے کئی جھی لفکر کو تین کرا ہے وین کا دفاع کرے گائی کرتے ہے اند تعالی اپنے لفکرواں میں ہے کئی جھی انگر کو تین کرا ہے وین کا دفاع کرے گائی کرتے ہیں۔ گائی کرتے ہیں۔

#### سورة قريش

سور وُقر بیش تکی ہے اور اس جی جما آیات ہیں۔ اس سورت جی قبیلا قر بیش کا ذکر اور اور جی سے قبا اور جی کے کہ معظم میں آیا دھا اور جینے سے اسالیل علیہ السلام کی اولا وہیں ہے قبا اور جہارت بی ای اور جہارت کی اور زم زم کے کنویں کی اور جہارت بی ای قبیلا جی ای قبیلا جی ای قبیلا جی سے شخصاور دیت اللہ کی اور زم زم کے کنویں کی خدمت بھیٹ ہے ای قبیلا قر ایش کے ہیر وقتی سائی لئے اس مورت کا نام قر ایش مقر رہوا۔
اس مورت میں قر ایش کہ یہ اللہ اتفاق کی نے جواحمانات فرمائے شخصان کو یا وولا یا گیا اور قر ایش مکہ اور ان کے واسط سے برائی شخص کو فیم سے ولا ٹی گئی ہے جو براور است اللہ کی اور قر ایش مکہ وی بی کی بر کتوں سے مستفید ہوئے کے یا وجود اسے رہ کی اور کتا ہے۔ اور است اللہ کی اور تین کی بر کتوں سے مستفید ہوئے کے یا وجود اسے رہ کی اور کتا ہے۔ اور ایک کے ویک کے دین کی بر کتوں سے مستفید ہوئے کے یا وجود اسے رہ کی اور کتا ہے۔

#### سورة الماعون

مورة الماغون كل ب اس مي عام يات ايس اس مورت كي أخرى أيت

المال ا

نام ماغون استراءوا

ای مورت کے نازل ہونے کا سب یہ ہے کہ الاجہل مردوہ کی یہ عادت تھی کہ جب کہ الاجہل مردوہ کی یہ عادت تھی کہ جب کو کی مالدار پیارہ وتا تو آس کے پائی آ کر جیٹھ تا اور کہنا کہ اپنے بھیموں کو ہم ہے ہیں و کرد ہے اور ان کا حصر ہیر ہے پائی امانت رکھ و ہے کہ بھی فور ضد مت کر اری ان کی بخو بی کروں کا اور دوسر ہے وارث ایسان کر تھیں گے۔ بالآخر جب ان کا مال اپنے قبضہ بیش کر لینا کو بھیموں کو اپنے ورواز ہے ہا کہ ویتا پھر وہ ہے چارے نظے بھو کے ور بدر تھیوں بیس مارے مازے کچر ہے۔

ال سورت ہے مقصور تیمیوں ، عمقا جواں ، ہے کسول اور ہے سہارا لوگول کی المداد و
العائت پر اہمارنا ہے۔ انسانیت کی ہمدرہ ٹی اور قُم خواری کا بیجے جذبہ پیدا کر نااور ارکان وین
میں نماز لیمی اللہ کی اطاعت و ہندگی اور زکوۃ وصد قات و فیرہ کی ادائیکی کی ٹاکید ہے۔
دوسر کے لفظول میں میں میرت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی یا سداری کی تعلیم ویتا ہے اور اس
طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس راو کی طرف میرت ول اولا بلارہ ہے ہیں وہ تی انسانیت کی فلات
اور دین ودنیا کی صلاح کی راوے۔

ال مورت مين منافقين كي تين مفات قبيمه بيان كي كن إين:

- (۱) مَكِنْ بِي كَدوه فِمَازْتِ فَفَلْت بريحة بين -
- (۲) ووتری عفت بیاک دود کھاوے کے لئے افعال کرتے ہیں۔
- ۳) تیسری صفت بیاکہ وہ ایسے پیٹیل میں کہ عام خرورت کی چیز وسینے سے بھی اٹھار کروسیتے میں۔

## سورة الكوثر

10 July 26

سورة اللوثر کی باوراس میں آما یات ہیں۔ سورت کی ابتدارا الف الفطنیت اللہ اللہ اللہ الفطنیت اللہ کو فر اللہ کے فرائ اللہ الفطنیت میں اللہ کو فرائ اللہ الفظ اللہ کا فرائ اللہ اللہ کا فرائ اللہ اللہ کا فرائ اللہ اللہ کا فرائ کی اللہ کا فرائ کے اللہ کا فرائ کی اللہ کا فرائ کی اللہ کا فرائ کی اللہ کا فرائ کے اللہ کا فرائ کی اللہ کا فرائ کا فرائ کی منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کی منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے منا سبت سے اس سورت کا نام الگوڑ کے کا نام الگوڑ کے کا نام الگوڑ کے کو کو کو کے کا

سبب نزول اس مورت کا بیلکھا ہے کہ حضرت ضدیجہ رہنی القد عنہا ہے رسول القد عنہا اور مال میں القد عنہا ہے ووفو ن ساجبز اوول کا ایک کے ووفر زند سے قائم اور تعبد الله جن کے اقب طیب اور مال میں بئن وائل جبی نے اور ایک کے بعد ایک کہ بٹس انتقال ہو کیا۔ قو مشرکیین مکہ بٹس سے عاص بئن وائل جبی نے اور اس نے مماتھ ووسرے مشرکیین نے بیابا کہ آپ کی نسل منتقلع ہوئی۔ پس آپ نعوذ بالقد ابتر بینی ہوئی۔ پس آپ نعوذ بالقد ابتر بینی ہوئی۔ پس کا ہوا۔ حرب بین ابتر اس شخص کو کہتے ہے جس بینی ہوئی۔ پس کی نسان کا بیافیا کہ آپ کے بعد اس کی نسل کا سفسار ختم ہو چکا ہوا ور وہ ب اوالا و ہو۔ مطلب مشرکیین کا بیافیا کہ آپ کے بعد آپ کا ویا ہوگا ہوا ہو جا تھی گا۔ آپ کے بعد آپ کا ویا ہوگا کو با ہو گا۔ اس کو قائم اور برقم اور کھنے والا کوئی ندہ وگا کو با ہو ہی کے لئے یہ چا چندروز وہ ب بھر یہ سب بھی ہوجا تھی گا۔ اس پر حضور دھی گا تھی کے لئے یہ جا چا چندروز وہ ب بھر ہوگا۔

## سورة الكافرون

سورة الكافرون كى بال يمل المآل إلى الم المال ينسانيها الكفرون " بيعن الماني المالة إلى المال المال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كالمال كافروااى يسورت كانام كافرۇن "ماخوزى

اس سورت کی نسیات میں آیک حدیث میں دحول احدیث آر ارشاد فرمایا کہ افسال بنا بھی اسلامی استدائی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی بنائی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی بنائی اسلامی بنائی اسلامی باشد اسلامی بنائی بنائی بنائ

الیک محافی نے موض کیا: یار مول القدا کھے کوئی الیکی پین بناہ مینی کہ بیس پستہ پر جائے۔ وقت مینی مونے سے پہلے پیز ھالیا کروں ۔ آپ نے فر مایا ' فیل یٹ آبٹھا الکیفولوں'' پیز ھالیا کرو۔ بیشرک سے بیزاری کا اظہار ہے مینی اس کو پیڑھ کر موڈ گاتو شرک سے پاک ہوکر سوڈ کے اورا کرمونے ہی کی حالت میں موت آ کی اڈ تو حید پر مروکے۔

## سورة النصر

سورة التصريد في سياه راس من امراس أي الت مين . ال مورت كي ابتدا في إذا جسآء معضو الله "سيفر ما في في يعنى جب خدا كي مددة كي ي . "منضر" كي هي مدراي سيسورت كانام "ألسُّضر" مقرز موار

اس سورت میں اسلامی ترقی کے بام عرون بیعتی الفق کیا۔'' کی پیشین کوئی ہے اور لوگول کے جوق درجوق اسلامی اظام میں داخل ہونے کی پیشین کوئی کی تن ۔ اس سورت میں آپ چیئے کوشین واستغفار میں مشغول ہونے کی تلقین ہے۔

میں مورت م<u>راح</u> علی نازل ہوئی اور اس کے نزول کے بعد آپ کے صرف مصرون زندہ رہے اور اس کے نزول کے وقت ہی آپ ای نے فرمایا اس مورث میں مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے۔

## سورة اللّهب

مورة الليب كى باوراس من همآيات ميس السورت من خدا ورمول ك

بدقه بِن وَثَمْنِ الواهِبِ كَا تَذَكِّره بِ جَواً بِ كَا يَتِيا بَعِي تَفَاا ورقَر بَيْنَ كَا سردار بحي تقاا ي كَي ايني يوى ہميت عبرتنا ك موت كے اعلان كے ساتھ كالفين اسلام كوسميد كي گئي ہے كہ اللہ اوراس كدسول يت وتتمني كرف والول كالنجام اليابق وتابيه

## سورة الاخلاص

مورة الاخلاص كل ب، ان من من المرام إلى بين - ان مورت من اكر جدافظ اخلاص شیں آیا ہے مقراس میں آو حید باری تعالیٰ کو ہر تشم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس مورت کا نام "اخلاس" رکھا ایا۔ اخلاص کا مطلب ہے ہے کہ بشروایٹا سب پھی اللہ کے لئے خالص کروے یعنی بندہ اگر اپنے اللہ سے محبت کرے تو سچائی کے ساتھ کرے اور پھراس پر بھار ہے۔ و واس کی اطاعت و بندگی کرے تو بچے ول ہے کرے اور انع شد ہر حال میں کرتا رہے۔ وہ اس کی مظلمت اور بزائی کا اعتراف کرے تو شلوص کے ساتھ کرے۔ وہ اس کو اپنا خالق مرازق میا لکے شلیم کرے تو خاص آئ کو بیہ مقام وے وہ الجروسة كرياقة صرف أسى ير-وواينامها رابنائة توصرف أسى كى ذات ياك كوپـ فرض ميركه وواپناسب کیکھائی کی ذات کوجائے اور پھرائی پرتم جائے مائی گانام اخلاش ہے۔ يه سورت اسلام كر بنياوى عقيده لعني أو حيدت بحث كرتى ب يو هيدى تمن تعميس

(۱) توحیدر بوبیت بحی هر چیز کاغالق ما لک اور دارق الله ب

(+) تؤهيدااو بيت يعني جرعهادت اسرف الله ك لخنا وو.

(۳) توهید ذات دا تا دومفات میدی دوقتم ہے جس میں انسان دھوکہ کھا تاہے کیونگہ و فیراللہ کے لئے بھی وہ ہی صفت تا ہت کرنے لگائے جواللہ کی صفات ہیں۔

#### سورة الفلق

مورة الفلق مدنى باوراس شن٥ آيات مين:  ہے۔ ای سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ ''فسلسن '' کے عنی چاز کریا ہے کر اکا لئے کے ہیں۔
یہاں ''فسلسن '' سے مراوش ہے کیونکہ رات کی ظلمت چاز کرش کی روشی محمودار ہوتی ہے۔
سورة الفاق اور اگلی سورة الناس آ خری وہ سورتیں ہیں اور ان دونوں سورتوں کو
''هغو ذائین '' بھی کہتے ہیں لیمنی وودوسورتیں جن میں استفاذہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ استفاذہ
مر بی زبان میں پناہ لینے دھا تھت میں آئے کو کہتے ہیں۔ اس استفاذہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ استفاذہ
کا مطلب ہوا کہ میں شافلت میں آتا ہوں میں پناہ لیمنا دوں۔

اس مورت میں اللہ نے اپنی ایک مفت بیان قرباً کرچار پینے وال کے شرعے پناوہ الکتے کا تھم ویا ہے۔

(۱) گلوق کے شرمے

 (۲) اندھیرے کے شرے (عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور ساتر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔

(۳) پھونگلیں مارنے والیوں کے شریت جو کہ جاد واور نونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگر چہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عور تیں تھویڈ گنڈ ہے میں ہمیشہ پٹیش ٹیش دکھائی ویتی ہیں اس لئے قرآ بن نے عوزتوں کا خاص طور ذکر کہاہے۔

(۴) حاسد کے شرے۔

#### سورة الناس

سورۃ الناس مدنی ہے اور اس میں 1 آ بات میں۔ چوں کہ اس مورت میں افظ "السنان "کی مرتبہ آ باہے جس کے معنی اوگوں کے جیں ،اس کئے اس سورت کا نام سورۃ الناس مقرر ہوا۔

هنفرت عانشة صديقة رضى الله عنها كبتى بين كه نبي هنا جب رات كوسوت كه لئة البينة بستري جائة أو دونول بالتمول كوملات اور أيمران بإلا فحل هنو اللّه الحدّ" له افحلُ الحواطُ بعربَ الْفَلْقِ. فَلَ الْحُوافُ بعربَ النّاسِ " بِزَهَ كَرْيِجُو كَلْنَةِ اور يُجرد ونول بالتمول كوجهم برجبال

تک ہاتھ پہنچنا کیسرے اور سرہ چرہ ہے ہاتھوں کو پھیرنا شرون فرمائے اور پھر بدن کا کھے۔ حصہ پر پھیرے ہوئے سارے تھم پر پھیرے اور تین مرجبائی طرح کرتے۔

معنرت شاہ میداله می سائب محدث ومنس دباوی رحمہ اللہ نے ان دواول سوراول یعنی سورت الفاق اور سورۃ الناس کی تغییر کے سلسلہ جس ایک جیب اور نہایت نطیف تختہ میہ لکھا ہے کہ سورۂ فعاق میں اللہ تعالی کی ایک ہی صفت بیان کی گئی ہے پینی رہ الفاق اور قین بینے وال کی برائی ہے بناہ ما تکنے کا تھم ہے۔

(۱) ایک تاریکی کے شرے

= \$ = 7 = 7 (r)

(r) تيريوارد كارتر

اور سورة الناس بین ایک بی چیز کی برائی سے پناد مانگی کی ہے گئی شیطان کے دسوسہ سے اور اللہ تعالی کی تین شیطان کے دسوسہ سے اور اللہ تعالی کی تین سفتیں۔ آرب الناس سے استان کی طرف کہ وین کی تفاظت مقدم اور زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وین کی تفاظت مقدم اور زیادہ ضرور کی ہے جان اور بدن کی حفاظت سے اس دجہ ہے کہ کے دسوائی شیطانی وین کوشراب مشرور کی ہے جان اور وہ تیزوں چیزیں ہین تاریکی انتخاد میں بھی این و بدن کوضر ریج بیانے نے دیں دائیاں کو کی حفاظت کی تو ایش و بدن کو قائل و بدن کو ایش و بیان ہیں بھی اپنی جان سے زیادہ اپنے دین دائیاں کو کی حفاظت کی تو ایش و بست عطافر مائیں۔



#### ۳۰ دال سياره

- (۱) عنقریب موت کے وقت ان باتول کاعلم حاصل ہوجائے گا جس کے بارے میں اوگ اندونیوں ہوگا۔ اوگ اختلاف کرتے ہیں گراس وقت اس علم کا کوئی فائد ونیوں ہوگا۔
  - ( ٣ ) موسن اور كافر سب كالمال وترقع كياجار با جاوران كوان المال كايدا. جائكا-
- (٣) الله تعالى التي مخلوقات بين سے جس كى جائے تھم كھا سكتا ہے تھر بندے كے لئے يہ جائز نيس كه اللہ كے سواكسي كى تتم كھائے۔
- (٣) موت کے وقت مؤمن کی روح بہت تیزی ہے تکاتی ہے اور اس کو اس کے لکھنے بیں
   کوئی تکلیف نیس ہوتی جمر کا فرکو ہوتی ہے۔
- (۵) انسان کاوپرالند کی تعییر اتن میں کدا گروہ امیشدوز ور کھاور ہروفت نماز بھی ادا کرتار ہے تو بھی اس کے شکر ہے قاصر ہے۔
- (1) ایمان اور آغتوی کا تمر و قیامت کے دن ظاہر ہوگا جب ان کی وجہ سے ایش ایمان کے چیرے چیکس کے اور گفر اور تا قربانی کا تمر و بھی اسی وقت ظاہر ہوگا جب اہل کفر کے چیرے نبیادا وزیر میثان خال ہوں گے۔
- (2) قیامت کی بولنا کی کو یادر کھنے کے لئے سورہ گلویر سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرتے رہنا چاہئے۔جیسا کہ حدیث شریق میں بھی ہے کہ جو چاہے کہ قیامت کے مناظر کواچی آئھموں ہے دیکھ لیا تو وہ ان سوراتوں کی تلاوت کرے۔
- (A) تقییرون کا اگرام نه کرنا، قریا، ومساکین کا خیال نه رکهنا، میراث گوشتیقین تا می تشیم نه
   کرنااور مال کی زیاده محبت رزق کی تنگی کا باعث من جاتی ہے۔
- (9) جہنم کی آگ ہے بچاؤ اور جنت میں دخول یہ موقوف ہے اس بات پر کدانسان اپنے نفس کی پاکیز کی کا اہتمام کرے گنا داور معاصی ہے بچنے کے ذریعے۔
- (۱۰) انگ ایمان پر واجب ہے کہ وہ شیاطین جن وائس کی شرارتوں سے اللہ کی پناوطلب کرتے رہیں۔



مفتى أعظم بإكستان مفتى شفيع صاحب رحمه الله

المرآن معارف القرآن

مولاناا درلين كاندهلوي صاحب رحمدالله

القرآن معارف القرآن

مولانامحراحرصا حب رحمدالله

いだい 食

واعى قرآن مولا نامجمه اسلم شيخو يورى رحمه الله

الم خلاصة القرآن

مفتى يتيق الرحمن رحمه الثد

الم خلاصة القرآن

🖈 آسان ترجمة رآن شخ الاسلام منتي تقي عثاني صاحب منطلا

مفتى عثيق الرحن رحمه الله

🖈 دروس القرآن

ابوبكر جابرالجزائري رحمدالله

الرالقابير

مولا ناعاشق البي صاحب رحمه الله

انوارالبيان

واعى قرآن مولانامحدالم فينحو يورى رحمدالله

المين تشهيل البيان

مولا ناعبدالحميدسواتي رحمهالثد

ين معالم العرفان

-----





